

مِنْ بِرِدْ اللَّهِ بِهَ جُدِيدًا مِيهُ فِي الدِّينَ



نقیداعظم صرت مولانا ابولیست محد شرویت محدث کوئلوی کی تصنیف انطیعت میں ابارہ نقد اور مشار تقلید بر بھیرت افزوز منفالات ہیں۔ امام المسلمین صرت امام المسلمین صرت امام المسلمین صرت امام المسلمین صرت امام المسلمین کے جوابات ہیں۔ مسلم ایست اور کو ترمخت اور پر فیر مقلدین کے اعتراضات کے جوابات اور اکر می خیر مقلدین کی فقر کے عجید ب نور بب مسائل درج میں درج میں

فتہ کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ایک عظیم دستا ویز عامتہ الاحنا کمیں لیریکر سیسیں تتجہ :

ناشَيْ : فرمد مكال ١٣٨ أَدُوبازار لاهني



| م كتاب فقد الغقيبر                                |
|---------------------------------------------------|
| صنيف نقيه اغظم الوليرسف محديثرلف محدث وطبوى جمالة |
| رتيب وتدوين عطاء المصطفى اجميل ايم اے كولى لاران  |
| تابت طالب حين                                     |
| اشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| (رُن پاکستان سُنَّى راسُوْرْ گَلَالْ              |
| طِيع                                              |
|                                                   |
| تيمت ردپ                                          |

# فهرست مضامين

| ۲                | 7 6                                   |                             | يىلىنظر –                      |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 174 to 0         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | رمقالات _                   | بيلاباب                        |
| 4                |                                       |                             | عزورت نقته                     |
| 74               |                                       |                             | فقه وراصل<br>:                 |
| pr -             |                                       |                             | تقل <i>ب</i><br>د څړين         |
| 44               | نباط                                  | مقلّد شقے<br>ہب، تقوی اوراع | محدثین کراسم<br>ای اعظم کا مدر |
|                  |                                       |                             | ار العام<br>ار لعاين حنفيه     |
|                  | کے جوابات _                           | العتراضات.                  |                                |
| 189              |                                       | لنات كيجوابات               | بدايه براعتراه                 |
| Y.4              | ت                                     | اصات کےجوایا                | درمختار بيراعة                 |
| مات کے جوابات ۵۰ | تحضيبه محاعران                        | رحا نظ الوسكر بن إ          | الم الوحنيفر                   |
| ٧٠٢ ل ١٣٢٧       |                                       | رفقه وبإبير                 | تيسراباب                       |
| ~~~              |                                       |                             | فتاوی ثنائیه                   |
| rra              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | يے پندمسائل _               | فقرواببير                      |

#### سلى چىلى نظىپ

مرت سے میری نوابش فقی کرجدی المکرم حضرت فقیدا نظم کے دہ مضاییں جونف کے متعلق میں ، جمع کرکے ختا کے کو دیے جائیں لیکن ابھی نامسا مد طالات کے باعث الدائن کی تعقبی کی تعمیل سے قاصر رہا المحد المحمدی المکم کی فقتبی تحریم جمع کرکے احتا مان کے ان فرزند دل کی خدمت میں بیشی کر رہا ہوں جوسیمنا المام عظم کی تقلید کو بر وایدا تخار سیجھتے ہیں ۔ جے \_

گل آور د سعدی سوئے دوستناں

ستيداهمازاحرصاحب الك فريد بكسطال كامنون مول كدان كے تعاون سع بي بيسعادت ماصل كرديا موں رالند تعالى انهيں خدوست وين كي مين الربيش آونيق عطافرائے آيين ۔ عطافرائے آيين ۔

#### پهلاباب ------

## مقالات

- ♦ عنرورت نقه
- فقەدراصل مدیث ہے
  - ♦ تقليد
  - مخدّین کرام مقلد تھے
- ام م غظم کا مذہب ۔ تقویٰ اور احتیاط ۔
  - اربين حنفيه

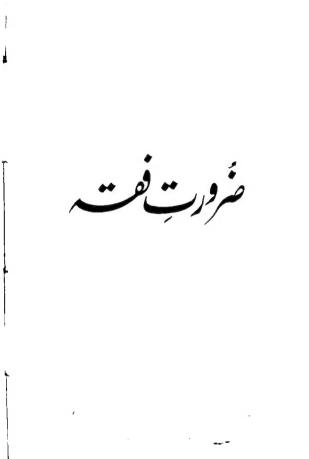

### بِسُاللَّهُ وَالرَّحُمُ الرَّحِيثِ فِر

اَلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُالَمِينَ - وَالصَّلَوٰةُ وَ الْحَسَلُوٰةُ وَ الْحَسَلُوٰةُ وَ الْحَسَلُوٰةُ وَ اللهَ السَّلُامُ عَلَّى رَسُولِهِ مُحَسَّدٍ وَاللهِ

وَ اصْعَابِهُ اجْمَعِيْنَ

إِمَّابِعُكُ

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو محض اپنی عباوت کے یعے پیدا کیا ہے ۔ چنانچہ فرمایا :

وَمَا خَلَفَتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْدِكُونَ يول توسر شعر عا دت مين معروف سع - ملائكر كم تعلق ارشاد مواس

يُسَرِّحُونَ إِلَّيْ لَ وَالنَّهَا دُلَا يَفُتُرُونَ رَبُّ،

ونگرانشیائے متعلق فروایا :

م مثلاً کمی تخص نے ایک آدمی کو دلوار بنانے پر نوکر رکھاہیے۔ اگراس کوکے کرمہر كاكام تعي وي كرب تووه عذر كرسكة ب كرمين اس كام كيد نوكرمنين مول مكراولاد حس پر رنبست نوکر کے زیادہ تسلط سوتاہے بعض کاموں میں وہ بھی انکار کر دئتی ہے۔ ليكن غلام كى بيصالت بوتى بيدكداس كاكوفى خاص كام مقرمتين سردا اكب وقت تو وه اینے افالی نیابت کرتاہیے اور عمدہ پوشاک مینے ہوئے وی کام کرتاہیے جواس کا آقا كرّابيد اوردوسرب وقت أقاك بنس كررت صاف كرناب كى وقت عبلًى كاكام كرناج كسى وفت سفارت كرناب لوغلام توكريمي سيد مهر محى سفيري خليفهي. اسى طرح جن وانسال بمنزله غُلام بين اور دُوسرى مخلوقات مثل نوكر كيم بس بهي وجر ے کد دوسری مخلوقات کی عمادت کوتبیع و لقدنس و بحدہ سے نعبہ فرما کہے اورانیان كى عبادت كو لمفظ عسد تبيت ، ليس ال كى كونى خدمت بنبس موكى ايك وقت تونمازروزہ میں ہیں ۔ دوسرے وقت سوما . قصلتے صاحب کرنا ۔ لوگوں سے طمنا عبادت ہوگا۔ دیکھوحب یائخانہ ہا بیٹا ب کازور موتونماز بڑھنے کی ممالغت ہے تو اس سےمعلوم سواکدانسان کے لیے ایک البیا وفت بھی ہے کراس کواس وقت سجد بيس عانا منع اورسبت الخيلاً بيس حانا لازم سد اسي طرح الركسي كوشترت سع عموك لكى موتوشرىسىن مكر كرسكى كربيط كهاناكها لوقويجر نماز بإسوراسي دازكوامام اعظرهم

لاَنْ تَكُوْنَ ٱكُلِنُ كُلُّهُ صَلَاقَةً خَيْرٌ مِنَ اَنْ تَكُوْنَ صَلَاقِيَّ كُلُمَا ٱكُلاَّ مَ

" مینی مرے تمام کھانے کا نماز ہونا بہتر ہے اس سے کمیری سب نماز کھانا

. 2

كيؤكة جب كهانا كهاني بس نماز كاحنيال ربا توريسالا وقت انتظار صلوة ميس گذرا اورانتظار صلاة میں نمازسی کا ثواب ملتاہے ۔برخلاف اس کے اگر تھوک میں نماز شروع کردی تو دل کھانے ہیں مشغول سو گا توسب نماز کھانے کی نذر سوجائے گی۔ نہی فہم ہے جس کی برولت ال حزات كوفقيها ورمحتبد كهاجآ ماسه أج برفهم مفقودس اسی بنابرجاجی ایداد النّه صاحب مهاجر ملّی فرها پاکرنے تھے کراگڑے اوردل مكرمين توبياس سے بہنزے كرحبم تومكه شرك بيس مواور دل مهندوستنان ميں . غرض انسان کی شان عبد کی ہے نواس کا سرائک کا مرحلینا بھرنا ہیع وغیر گسب معیشن کاح ، سونا ، حاگنا ملکه اس کاابنی ذاتی صرورتول مین شغول رسناسب عباوت اللي ب انشرطك يشريب كرمطابق مو جنف كام تفائيضي يا نوعي سي تعلق مين. ان کے کرنے کی ترغیب واجازت شریعیت میں موجودست - ملکدان کوابھی طرحسے اوا كرنے برحبنت كى اعلى مغمتوں كا وحدہ اور خلاا ور رسول كے نبائے مۇئے طريقوں سے الخراف كرف ربسزاف ابدى كاوع بدفرالاكيا تواس سيشاب بواكه مرسلمان بر فرصن ہے کہ جو کام کرے عواہ وہ کام اس کی ذاتی صرور توں کا ہویا اور ، امنی طریقوں ریکرے *حوكه خذا اور سول على السلام نے تبالے ہیں تاكه اس كا كھانا ، بينا ، عبنا ، عبرنا ، عيش و* عنرت خرید و فروخت کسب معاش و غیروسب عبادت سی عبادت موجائے۔ اسَ میں بھی کوئی شک مہن کمبرانگی کام کے طریقے جومسلمانوں کو شلائے گئے۔ قرآن وحدسیث میں مذکور ہیں لیکن جو بحد فراک کرم وحدیث شریعیب کو سمجو کر تطابی میں دشواریاں دافع سوئی ہیں بحب کے مختلف اسباب نتیل ۔ اس وجہ سے سرخص حتلات تنبي ركماكينود فرآن وحديث سينكال سك اس بيعلماد أسكرالتسعيم فيركام ابينے ذمراريا اور مختلف آيات واحاديث ستے تنبق كركے سرامك مشار سال كر دما اور ا کیب مّدت کی کوشش کے بعدامہوں نے مہرا کی جزئی کاحکم فرآن وحدیث سے سے کال

الأكيب علم ستقل مدول كرويا جس كانام فق مسه بير

اب بير ديجينا چاسيئے كرفقها عليهم الرحمة نے جو كام كياكس فدرجز ورى تھا-ادران كي حال فشانيال كس قدر قابل داد بين - اس مكن كو أن يُسك منَّهِ س كرقران كريم كي فسات وبلاعنت اعلى ورجومين واقع سع يحبس كومن لفيين فيصى تسليم كياست كيوني حل دعوك سے كماكياكم فَاتُوا بِسُورَةِ مِّنْ مِثْبِلِهِ لَوكى سے أبوسكا كراك دوسطر لكه كرسيش كريب حوضاحت وبلاغت مين قرآن كركم كاحواب موسكه اور كلام بلينز كا يرفاصرب كرباويودعام فنم سوسف كح كوصفايين السليل ليسرجى بس جوفاه فالمو ا المراس يرمطلع موسكين - اسى واسط كهام أاب الكناية ابلغ من الصدريج نوكنابرك اطغ موسف كى كوفى وجرسوائ اس ك منهل كداس كالورالورامعنون سجحنا خاص وگول كانى حقرب ميرحس طرح عبارت النفس سيم مائل سمج جلاليي دلالت ، اشارت اوراقتفنا مستر مبي مجمع جاتي مين السن كي سوائي نظرومعاني سے اتنے مباحث منعلق میں کہ ان کے بیان میں خاص ایب فن اصول فعت، مدون مبو*گيا .* 

مجراسی شم کی دقتنیں احادیث کے سمجھنے میں جی اوراحادیث ہیں بہت کھ اختلات وافع ب - ناسخ منسوخ حفيقت ، مجاز ، عموم حضوص مجل مفسروي ومعلوم كما بحر مقصود شارع کامحینا سراکب کاکام منین ملکر مراکب کلام کے سجھنے میں قرائن سے مدولى جانى ب كوالفلامساعدت مذكرين اوربيم كي كاكام نبيل.

صحيبي غارى بس عبدالله بن عرصى الله عنهاست دوا بيت ب كرسول كرم صال علىية كلم في خالدين وليدكو بنوخذيم كي طرف بعيجا - انهول في ان كواسلام كي وكون وي توامنول فيصاحن طور پريزكها كه أست كمشذا بعني بم اسول م المدت بلي صُبَانًا صِبَانًا كها- معين بم اسبنت وبن سنت بجد كئت خالد رصى الشرعمنسة أن كوفتال اورفيد كرزانشر وع كرويا ادر ایک ایک قیدی ایک امک شخص کے حوالد کیا - سرامک کو حکم دیا که مرامک شخص اپنے قیدی کو قبل کرڈالے میں نے کیا :

وَاللّٰهِ لِاَ اَفَتُلُ اَسِبُرِیُ وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلُ هِنْ اَصْعَالِیْ اَسِیْرَوْ ضُراکی فتم میں اورمیرے سابھی مرگز قبل رزکرس کے

مجرحب م صنورعليه السلام كى خدمت مين عاصر مُوتَ توصنورعلي السلام في اتحداثها كم الماكم أن المحاكم وعالي السلام في المحداث وعالى المرافع المحاكم وعالى المرافع المحاكم وعالى المرافع المحاكم المحدد وعالى المرافع المحدد وعالى المحدد والمحدد المحدد الم

اللهُ مَّرَا فِيْ اَبُوءُ الدِّكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِكُ مُرَّتَيْن.

کے صدا خالد کنے جو کیا ہے میں اکس سے بری مول سانٹ دور ترزی کے۔ اس حدیث سے معلوم مواکد معنے سجھنے کے بلیے قرائن سے مار لینے

کی مکہت صرورت سے جمطلب ظام الفاظ سے سمجھا جاتا ہے بہیشہ وہم منصور کہیں ہوا

اس ميصقراك د مدسيث كالورالورامطلب محمنا مركسي كاكام منيس.

حصنورعلى السلام نے جو قرایا ہے: اوتیت جوامے الکلیو اس سے بھی خلام ہے کہ دریت کی عبارتوں میں کئی ہوم و تے ہیں جن سے مسائل کا استنباط محتلف طور پر موسکتا ہے ۔ ال کامعلوم کرنا بھی مراکب کا کام بہیں ۔ بھراکٹر اسکام میں ملتیں کوظ مواکرتی ہیں اورعلت کا معین کرنا بہت شکل کام ہے ۔ عرض اس قتم کے عتلف اسب سے البے علماء کی صرورت مراکب کا موسل کا موسل

نرندى كاب الخارُس فقها عليهم الرحمة كى منبت كعله : وهد علم بمعاني الحديث !

لعنى فقها وريث كے معانی كوزياده جلنتے میں .

ترمذى كاس قول كى نصديق حديث كاس جمله سي مي موسكتي ہے جو صنور علياللهم

نے فرمایا۔ ہے،

نضرائله عبد، اسمع مقالتی فینظها ورعاها واداها فرب حامد بنه عبد، اسمع مقالتی فینظها ورعاها واداها فرب حامد بنه فقه منه کرمندانعالی ترقازه رکه اس مبدس کوحس فی میرسدا قوال سنه اورباور کوکس کونور مینیا بیست کرمنی کوکس مینیا بیست کرمنی وال میمدار مهنی بیست روامین کرمنی و مهنیا سیست میمدار مهنی بیست میراد مینیا سیست میمدار مهنی میمدار مهنی بیست میراد مینیا سیست میراد مینیا سیست میراد می

ملکہ دارمی کی روامیت ہے :

فرب حامل فق ولافق له.

جس کامطلب بیر ہے کہ اکثر دواریت کرنے والے عمد ثین کو تھے بنیں ہوتی۔ گومعلوم ہواکر عمد ثین کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ روایتیں فتم اکو ہینچا دیں تناکہ وہ نوص و فکر کرکے مسائل ۔ استعاط کریں جن سے راویوں کی تھے واقع ہو کیونکہ ظام ہے جوافع ہوگا ۔ وہ حدیث کے مطالب رہنسبت نیز فقیر کے زیادہ تھے گا۔

اسى صدیت سے برمجى ثابت ہواكہ صدیث بین سوائے نفاقی ترجم کے اور مجى بہت حنی راز بہن كی طوف او تيت جوامع الكا هو بين اشارہ سے ، اگر جزا افاظ كوئی اور خنی راز نر بونا تو حامل صدیث كاخیر فقیر ہوا ارتباب شعمول الديكے بارتبات اس كے كم فقير ہونا كيسے دوست ہوسك ہے معلوم ہواكہ فقيدناً اصادیث بور بین علاوہ مالولات ظاہر رہيك اور مجى مالولات خنيد بين جن كوجون على سجوسكيں كے اور معنی نہیں كہوں كہ انسانی فطرت بین تفاوت حب كوملاً موجود ہے حس كی طرف آ بیت قرآنی فنوق كل دى علم علي ساليسے كا اشارہ ہے۔

حبب بيعال بت تم تنبطين كااستنباط معي نخيال منه وكاكسي كالماخذ لطيف وقيق

سوگاادر لعض كاجلى وظامر- بهي وجهب كرحفزت المم غظم رهمه الله كاستنباط جومهاست! وق ب خطام مبنول كي نظول ميس خلاف معلوم بواسي -

اس مدین میں صُرف بہنچانے کا یہ ٹواٹ بیان کیا گیاہتے ٹونخریجے مسائل کا ٹواب اس پر قیاس کر لور ترمذی کے اس قول کی تائیداس روابیت سے ہوسکتی ہے۔ جوعالمگیری ہیں بحرالا اُق سے لکھی مو ٹی ہے۔

اوراس قول کی تائیدیدرواس جھی کرتی ہے بہوخیرات الحیان مو ۱۲ میں لکھی ہے۔
ایک بار اعمش رحمہ اللہ سے کسی فی چند مسائل پوچھے اس محلیس میں امام آخر رحمہ اللہ معلی میں امام آخر رحمہ اللہ کو فرطا کہ آپ کا ان مسائل میں کیا قول ہے ۔ امام صاحب صاحب فی ان سب مسائل کا جواب دیا ۔ اعمش فے کہا اس پر کیا ولیل ہے ۔ امام صاحب فی طاح وہا یا کہ آپ کا ان برگیا ولیل ہے ۔ امام صاحب فی طاح وہا یا دین میں اور جہد حدیثیوں مع اس نا وہر حرکر سا دیں اور طربتی است با دیا ہے میں تباوی ہے ۔ اعمش فے مہاس ہیں اور حربت میں تبای میں تا دیا ۔ اعمش فے مہاس سی تعین کی اور فرطا ہوروات میں میں نے سووں ہیں اور طربتی است میں میں تاری میں بیان کی تقین تم فی ایک مان احاد بیث بیان کی تقین تم فی ایک مان احاد بیث بیان کی تقین تم فی ایک مان احاد بیث بیان کی تقین تم فی ایک مان احاد بیث بیان کی تقین تم فی ایک مان احاد بیث بیان کی تقین تم فی ایک میں تا دیا ہے ۔ میر فرطا یا ؟

يَامُحْشَدَ الْفَقْهَاعِ اَسْتُمُ الْاَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَة يعى كَيْرُوهُ وَمَنَا مَ طِيبِ مِوادِمِ مِحْدَثِينِ عَلَيْنِ بِحِن كِي السَّدِائِينِ مِرْمِي مِوْدِد

یا کا کست روسی ہو ہم ہیں۔ رہتی ہیںاور تم دولوں کے جامع ہو لیعنی محدث بھی مبواور فقیہ بھی ہو

اسی طرح مطارعلی قاری نے شرح شکواہ میں نقل کیا ہے کہ امام عظم رحمہ القدسے چند مسائل امام اوراعی نے پوچھے انہوں نے سب کے جاب ویٹے . اوراعی نے دلیل بچھی قوفها یا انہی احادیث واحنیادسے جو آپ دوامیت کرتے ہیں ۔ بھروہ بڑے کرمرشنا دیں ۔ تواوزاعی

> بَعْنُ الْعَطَّارُونَ وَانْتُعْوُ الْأَطِبَّاءُ. معطارين اداكب لوگ طبيب.

بین صطرح عطار عمده عمده دوائیس این دوکان میں رکھا کرنے ہیں اور ان کو سمباروں بر استعال کرنا مہیں جانتے اسی طرح ہم لوگ عمد ثین صحیح حدثیں جمع کرتے ہیں اور ان سے مسائل استغباط منہیں کرسکتے حبطرے طبیب ادوریکا استعال جانتا ہے اس حارج آپ

فقها صدینزل کامو تعی اورمواصح استهال اور استدبا لامسانال سے دافعت ہیں۔ کسی شخص نے کچھ مال زمین میں دفن کیا تھا بھر اسے یا در زراتو صفرت امام خطر رحمہ الندسے عرض کیا کہ کوئی امری وجر تباؤجس سے مجھے اپنے دفینہ کا پتر اگس جائے۔ محضرت نے رہے اما و

اس شفس نے ایسا ہی کیا حید وات کو نماز میں شنول ہوا۔ ایمی مقودا وقت گذراکہ اسے اپنے ولید ، برنگ گیا۔ صبح کو امام صاحب کی خدمت میں پہنچا۔ اور واقد عوص کیا۔ امام صاحب ف فرما اکیا تو نے وافل صبح بمک پوٹے یا چھوڑ وسینتے۔ اس نے عوض کی کر عیب پتر لگ گیا۔

بهر حمور ديئه - آپ فرمايا :

شروع كردتنات. اوركتاب،

> اُذْكُرُ كَذَا اُذْكُرُ لِمَالَمُ لِيكُنُّ يَكُنُّ كَا اُذْكُرُ لِمَالَمُ لِيكُنُّ يَكُنُّ كَا لَكُلُرَد فلاں بات یاد کرف لاں بات یاد کر۔

بعن جواس کویاد نہیں ہوتی وہ یاد کراتا ہے بہان مک کر آدمی منہیں جانتا۔ کہ کیا پڑھاہے اس صدیت سے مجھ کرا ما مصاحب فے فرمایا ؛

قَدُّ عَلِمْتُ أَنَّ السَّنَ يُطِنَ لَا يَدُ عُكَ يُصِدِ لَى لَيُلَاكَ وَتَى مَا لَيْكَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ يَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ لَيْلَتَكَ سَنُكُرًا اللهِ مِينَ مِا النَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تفسیرکبروخیرات الحسان میں ہے کہ ایک شخص نے امام عظم رحمہ اللّٰدی خدمت میں آکر عرض کی کم بین سے اللّٰ میں میں م عرض کی کم بین نے اپنی عورت کو تسم کرکے کہا ہے کہ حب مک تومیرے ساتھ رز لولے گی بین میں اور کہا کہ حب میں اور کہا کہ حب مک اور کہا کہ حب مک تو رز لول کا میں رز لولوں گی اب اس حکایت سے علوم ہواً کرحد نتیول کا یادر کھنا اور سے اور سائل کا اتخزاج اور سے اور یر ذخیر فقیر کا ہے۔

ابن جوزی حصر الشراعيس البيس بين لکھتے بين كر معجن عمر تين فيرسول المدمعلى الله عليه وسلم سے رواميت كيا :

أَنْ يُستِى الرَّجُلُ مَاءُهُ ذُرْعُ غَيْرِهِ

حضورف اینا یانی دوسرے کی کھیتی کو ملاف سے منع فرایا ہے .

اسى طرح ابن ہوزى رئمة الندك الكيك اور غدّت كامال لكھا ہے كه انہوں نے حاليس سال جمعہ كى نمازك پہلے مجھى سرنز مثاليا اور وليل ميں بر مديث بيش كى كررسول كريم ملى الندعلير و للمرضاف فرمايا ہے :

عَنِ الْحِلْقِ فَتَهُلَ الصَّلِي لَوْ يَوْمُ الْجُمُعِ فِي

مالانحرائ مدسیث بیس لفظ صلت بجسرالم سیسی حس کے صف ملف کرکے بیشنا ہے۔ اس واسط ابن جوزی ابن صا عد تحدیث کے حق میں لکھتا ہے :

كَانُ ابُنُ صَاعِدٍ كَيِّيِ الْقَدُّدِ فِي الْمُحَدِّ ثِينَ لِكَنَّهُ لَمَّا قَلْتُمُخَالَطُنَّهُ لِلْفُقَهَاءَ كَانَ لَا يَفْهَ مُوجَوابَ الْفَتُولِي بنى ابن صاعد لِلمُوشِ فَا لِكِن فَهَا كُمِن فَهَا الْعَرَاتُواسَ لَا تُصْدِتَ بَنَ کوئی اسی وجربتا وُکریم آلیس میں بات جیت کریں اور کفارہ مذہرے ۔ آپ نے لوچیا
کریم سندکسی اور سے بھی دریا فت کیا ہے یا تہیں ۔ اس نے کہا کرسفیان توری سے
لوچیا ہے ۔ انہوں نے فرایا ہے کہ جو پہلے بولے گا وہ حانث ہوگا ۔ آب نے فرایا ۔ جالو
اور اس کو بلا کوئی حاسف نہ ہوگا ۔ حب توری کویہ فتو لے بہنیا ۔ حیران ہوا تو آب نے
مودکے بلانے سے کوئی حاسف نہ ہوگا ۔ اس پر فوری نے فرایا کہ ہم اس بھرسے فافل تھے ۔
مردکے بلانے سے کوئی حاسف نہ ہوگا ۔ اس پر فوری نے فرایا کہ ہم اس بھرسے فافل تھے ۔
ہی وجہ ہے کہ امام آمش حب حدیث تم کرکے فتو کی دینے کے لئے بیلیے تو پہلے
ہی مرد کے بلانے سے کہ امام آمش حب حدیث تم کرکے فتو کی دینے کے لئے بیلیے تو پہلے
ہی مرد کے مبین حزورت ہے ۔
ہی مرد کے مبین حدیث تم کرم مواکر حرف حدیث سے کا م ہنیں چاپا

مخترکتاب النفیری مؤلفه خطیب بغدادی میں مکتب کہ ایک بھر می دنین کا مجمع محدثین کا مجمع محتا ہے۔ اور محتی اور خلیب بغدادی میں مکتب کے ایک بھر موجود تھے اور محتی ہے۔ میں گفت گو ہور می تھی کہ ایک عورت آئی۔ اس نے بُوجھا کہ ختا کہ خاکفہ ہے کیا وہ میت کو عنی دست کو عنی کہ دائیں ہو ہوں ہے۔ اور مائیس ایک میت کو عنی کہ ایک دائیں ہو کہ ہے۔ اور عائشہ رہے کی طرف دیجھنے گئے۔ استے میں فقید الوثور اگئے۔ ان کو دیجھ کرسب نے کہا کہ ان سے پوجھور بتا میں ہے۔ اور عائشہ رہی الشرعنہ کی وہ مدیث برجی حس میں جس میں حصور نے ان کو حزایا تھا :

اِتَّ حَيْضَتُكِ لَيْسَتُ فَيَدِكِ

(الالعربية) كُنْتُ أُفَرِّقُ رَأْسُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا لِمُعْرِضِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْكُ

کی سنتے ہی سب نے نصدیق کردی اور کہا کہ یہ مدیثیں ہم کو فلاں فلال راوی کے فراجیر پہنچی میں اوراس کے استے طریق میں ۔ ببت كم تقى - اس كيه فتوى كاجواب نهين تجرسك تقا.

البرخ فقد كميته بين كرمين ابن صاعد كي اس تفاتوانك عودت ائى اس في پوچها كه جس كنوال مين مرئ گرکوم وائد اس كاكيا كم بهد قوابن صاعد في وايا كيد منطاة و كنوال استر مغطاة و كنوال في ابنا وائد تا الموسكة الموسكة الموسكة الموسكة والما الاغطيت حتى لا يقع في ها الثي . توف كنوال كيول مذا عا مناكراس مي كوئي جزيد كرتى ؟

ای طرح اسفن می زئین کو فرائف کا مسٹر اوچیاگیا تو آپ نے بواب میں اکھا کہ مطابق مکل خدائقیہ کیا جادے - علام ابن جوزی ری ڈالڈ علیہ ابزائی حربی سے قل کرنے ہیں کہ ایک عورت علی بن واؤ و محدت کے پاس آئی - وہ اس وقت حدیث بیاں فرائے تھے اور ان کے سامنے مزار آدمی سامعیان میٹھے ہوئے تھے ۔ آگر کینے لگی کہ میں ۔ نے متم کی مقی کہ اپنے آزار کو صد قد کروں گی تواب کیا کروں فر بایاتو نے ازار کتنے کولیا۔ اس نے کہا کہ ووسومیس درم کو - فرایا ؛ حا بائیس روزے رکھ تیب وہ جاگی گئی تو آپ افسوس کو نے لگے کوم سے ضلعی ہوگئی کے حورت کو ظہار کے کھاد کا حکم دے دیا ۔ انہی۔

اس سے بح معلوم مواکف مریث کے داسط فقاست کی بڑی عرورت سہد . کشف بردوی بیس کھیاست کر ایک محدث بعد استفاکے وز پڑھا کرتے تھے .

پچپاکیا توفر بایک رسول کریم صلی الشرعلیه و کلم نے فرمایا ہے : مَنِ اسْتَدَیْلَ شَکْیُوْتِرْ۔

عوالتنفاكرسد جامية كروزكرس

اس نے بیر مصنے سجھے کہ ہوائستنوا کرے چاہیئے کہ وتر رہیسے ۔حالانکر مصنے یہ نفجے کہ آنجا بیس طاق کو طوز کر کئے ۔

من المراكب لطيفه ياد آيا ہے كركمي شخص كاايك مخلص دوست كى دوسر

سے الور ہاتھا حب اس نے دیجا کہ میرا دوست تعلیف میں ہے اس نے اپنے دوت کے دونوں ہاتھوں کو بچڑلیا مخالف نے اس کوخوب پٹیا جو نکراس کے دونو ہاتھ دوست نے پچڑے ہُوئے تھے ۔ وہ کچھ نکرسکا ۔ لاچار سوکر دوست کو کہنے لگا کہ تونے کیاسلوک کیا ہے کہ مجھے بچڑکر بٹوایا ہے ۔ دوست بولا تو نے نہیں سُنا کہ سعدی علیہ الرجمۃ فر لمتے ہیں ۔

دوست آل باشد كه گيرد دست دوست

در پریت ان حالی و درماندگی !!!

میں نے تواس قول پڑمل کیا ہے۔ اس نے کہا اس کامطلب تو دوست کی مد د کرنا ہے۔ دو کہنے لگا کہ ہم مطلب توجائتے نہیں ہم توظام رلیتے ہیں۔ میں کہت ہول۔ یہی وجہہے کہ قرآن حدیث کا سمجھنا مشریخص کا کام نہیں۔ اس کام کے لیے حضرات فتہا علیہ الرجمۃ ہی محضوص ہیں۔

دیکھ وصنرت کی مرصی اللہ تعالی عند صفرت ابن عباس رصی اللہ تعالی عسب کو شیوخ بدر کے ساتھ سٹھا کی حسب کو شیوخ بدر کے ساتھ سٹھا کی کر سند کے معنے ان سے دریا فنت کیے نوانہوں نے اس سے صفور علیہ السلام کی وفات شریف کی مراوبیاں کی سیمسر پھنرت عمر صنی اللہ نے تصدیق کی اور شیوخ بدر درجم اللہ رپھنرت ابن عباس کی صفیلت کی اور شیوخ بدر درجم اللہ رپھنرت ابن عباس کی صفیلت کی امراد ہوئی۔ کما ٹی البخاری ۔

إسى طرح معدميث إِنَّ اللَّه حَيْثُ عَبْدُ استِ هنرست الوبحررصني التُّدعين نے وفات شریعیت کوسمجھا بھی سے صحابہ کرام ہمنی النُّرعنہم سفے معنرست الوبحرمنی النّ عنہ کواعلم مانا ۔

امام رازی نے کبیرس آیت النیو م اکٹ کٹ کر ویٹ کی سے لکھا ہے۔ کہ حضرت الو بحر صنی النہ عند نے اس سے بھی وفات شریف کا استباط کیا۔ ابن کثیر نے

اس آیرے سے وفات شرعیت کا استنبا طرحصرت تمریضی الندعی سے نقل کیا ہے تو اس سے بھی معلوم ہواکہ فہرمسائل مرکسی کا کام بنہیں .

بس جولوگ فغر لوقران و صدیت کے خلاف سیجھتے ہیں وہ ان کے نہم کا قصورہ ہے کیا قان کی خرج کا قصورہ کیا قان کی خرج قانون بنیں ۔ اگراصول آفلیدس سے انسکال جدید بنائے عبایش کو انسکال کو انسکال آفلیدس کہا جائے گئا ۔ مزدر کہا جائے گئا ۔ اس طرح نقد بھی قرآن حدیث کا بھی بیان اور تفییرہے ۔ اسی واسطے ہارے فتہا علیہ الرحمة نے کھے وہاہے ، اسکال القداس حظے سے لاحقیت ۔ المحدید ۔ المحدید ۔ المحدید ۔ المحدید ۔ المحدید کی المحدید ۔ المحدید کی المحدید کیا کا المحدید کی المحدید کے المحدید کی المحدید ک

معنی سے بھی محدث اہل موریث کے نزدیک مدیث کی صحت کا مدار سند پرسبے بھی ضیعف اگرچ بیر سندھی مخبار فرقات اگر مدیث ہے جس کی سندہ ضعیف وہ صدیث بھی ضیعف - اگرچ بیر سندھی مخبار فرقات اگر مدیث سے جا ہم اس خیال نے ہمار سے ان ملی مجائیوں کے دلول میں بہاں تک قرار بی کو کر افریسو جسے کہا ہے۔ بیس کر ہم افریش محالی بھل کرتے ہیں - وہ امادیث میں اور صفید کرام کے معمولات احادیث سے ثابت بہیں - حالانی منفید کرام کے معمولات بیس سے کوئی ایسام کا منہیں جہا والی ہو۔

نیز لعین کچدایسے گئے تاخ پیدا ہو کے بین جو بڑے بڑے اکا برامت پرزال طعن دراز کرتے ہیں۔ ان کی زبال سے مذھلہ بچتے ہیں نائد دین - بالحصوص سیدنا امر اخط رحمد اللہ علیہ جن کو بڑے بڑے امر اخط رحمد اللہ علیہ جن کو بڑے بڑے میں مثل صاحب مشکوۃ و زوج و داحد عالم براحتی برجمز کار اوراعلی و رجم کے برک بات بہیں المدین ارد مال کی تقلید کرنے کو اپنے سالے در بعد مجانب منافق ایسے امام فقد ایس مالم مفاقت کو ان کا کنبر استے ہیں اوران کی تقلید کرنے کو این مستقیل میں اوران کی تقلید کرنے کو این مستقیل استے میں اوران کی تقلید کرنے کو ان کا کنبر استے ہیں اوران کی تقیق کو زمال در قران کو ایسے اور سے بیاد کرتے ہیں اوران کی تقیق کو زمال در قران کو ا

مدیث سمجھے ہیں ۔ حالانحدام مغطم رحمداللہ نے حس قدرہم براحیان کیے ہیں ہم عمر محمر اللہ اللہ کے میں ہم عمر محمر آ آپ کے احداثات کا شکریہ ادائمیں کرسکتے ۔ کیونکہ وہ ہمارے یہ ایک الی سیدھی سوک تنارکر گئے ہیں کہ مہیں اب می نئی سرک بنانے کی صرورت مہیں دمی مربینا اور نابینا اسی سرک برمل کرمنزل مفضو ذمک بہنج سکتا ہے ۔

ہم روزمرہ دیکھتے میں کراگر کوئی شخص سمیار سونا ہے توطعبیب کے کہنے برجلیا ہے اس کی مرضی کے مطابق دوائی کراہے اور اپنی ساری عقل اسی طبیب واقعت کا رکت ابع كرديناهي - آخراك مانته مين كروه الساكيون كرماس - اس ليك كروه مها تماسي ك يس مرض كى ماسيت اوراس كے علاج كا واقف منهيں ميول-اوربيطبيب اليمي طرح سے امرہے جودوائی بیتجوبز کرے گا-اگرج میری عقل میں مذاکے صرور مفید موگی اسی طرح مندمات کی بیروی میں حب کوئی فرلق وکیل کرا ہے تووکیل کا آبع ہوجا باہے اور ما نناہے کہ جس قدر مقدم سمجھنے کی عقل وکیل کوہے ۔ مجھے ہنیں۔ اس لیے وکیل کی مزی برعمل کریاہے مگرافسوس کرآج کل لوگول نے دین کوامک کھیل بنار کھا ہے بجن لوگول كواردُوسِ عضے كى تھى ليا قت نہيں اورع تى سے محف البديس و مھى ابنى سم رعمل كرتے ہیں۔ لاکھ کوئی سجھا دے مگرم عنی کی وہی امکیٹ ٹانگ کہتے چیلے مائیں گے۔ دہن میں ہر گزی درت بہیں بھتے کردین کے واقف اور اہر جرکہیں گے وہ تھیک ہوگا نہیں ملكه ابنی اینی میلاتے اور فران و حدیث و فقرکے عالموں اور عجبدوں کو بُرے بُرے لفطول سے يادكرتے ميں - فالى الله المشتكى من صبح الجهلاء -

ماننا جاہتے۔ کر قرآن شریعی و مدیث شریعی دولوں عربی زبان میں ہیں اور جو فرق عربی زبان میں ہیں اور جو فرقہ آپ کوٹ مدیث کا منکز نہیں۔ جو فرقہ ایک کوٹی مدیث کا منکز نہیں۔ مرامک ایٹ آپ کو قرآن و مدیث کا نالع سمجتا ہے تو اب دیجھنا یہ ہے کہ ان سب فرقوں میں سے فی الواقعہ قرآن و صدیث کا ٹچا تا ابعداد کون ہے۔ یہی امک امر قابل عور

یس فلال فرقر کی علعلی ہے اور فلال فرقدی رہے۔ اس طرح حدیث شرعیت بھی عربی ہیں ہے۔ اس بیر بھی سیکٹروں دقیق میں کوئی میسے ہے کوئی مندیت کوئی موضوع ہے۔ کوئی شافہ کوئی معبول ہے کوئی مردود۔ کوئی حسن لذائم کوئی مندوع خص صدیث کی کئی اقسام ہیں کوئی معبول ہے کوئی مردود۔ لیعمن حدیثیں ایس ہیں جو صیبے مستند بھی ہیں۔ نیک ان بہی کہا کا عمل مہیں ایسی ہی کہ انجماعی ضعیف ہیں۔ لیکن ابنی بڑھل ہے۔ پھر برسب کی وحدیثین سکے لیت بنائے بھی کہ انجماعی ضعیف ہیں۔ کیکن ابنی بڑھل ہے۔ پھر برسب کی وحدیثین سکے لیت بنائے مول بین - مراکب فی بنا اصول اپنی بچرکے موافق بنایا اور سی کے مطابق حدیث کو صوری یا صنیعت بھیا۔

ا ام مجاری میں بیعت ہا۔ ام مجاری صدیقیں لبحق محقیق بہنیں مانتے مسلم و بنیرہ استے ہیں بنیعر قدریہ و بنیرہ بدھتیول کی حدیثیں لبحق محقیق کے نزد کیے مطلقاً قبول بہنیں ببعض لوقت دامی الی المب دعتہ مذہونے کے مقبول مجھتے ہیں۔ وریز مردود لبحق کہتے ہیں کراگروہ بدعتی مہم الکذب بنہ و ومقبول ہے۔ وریز مردود ، جہانچ صیح مجاری میں ہجھیوں سے رویا کی گئی ہے۔ اسی طرح مدلس کی منعن میں ببعض کے نزدگی نقاد شرط ہے اور لعب اور لعب نزدیک صرف معاصرت کافی ہے امام نجاری وعلی بن مدینی راوی کا اسنے مروی عنہ سے ملاقات شرط صحت مدسیت لکھتے ہیں ، امام سا اسی مذہب کی مقدمہ بن تردید کرتے ہیں۔ کا مرسا اسی مذہب کی مقدمہ بن تردید کرتے ہیں۔ کوئی کچھ میں مدید کہتا ہے کوئی کچھ اسکی میں موسی کہتا ہے ۔ تو دوسرا اس کی توثیق کروا ہے بھر میں اسکا کے رواق کی جرح میں محذبین کا بدا صول کہ معاصر کی جرح معتبر مہیں ۔ بھر عزیر معاصر کے جرح ماں لیا مالائکہ وہ بھی کسی معاصر سے نقل کرے گا ، وعیرہ وعیرہ کئی این شکلات میں جو بھر تقلید حل نہیں موسکتے ۔

ہیں جو بجر نقلبد حل مہیں ہوستے۔
امام اعظم رحم اللہ سے پہلے صحابہ کرام تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ ولم

سے اقوال وافعال اپنی آنھوں سے دیجے اور کا نوں سے شنے ان کوکسی قتم کی تحقیق و

تقلید کی خرورت نہ ہوئی۔ ان کو ان امور میں ماہ امکان شبری کمال یقین لانا فرض ہو گیا۔ اسی واسطے صحابہ کو حضور علیا اسلام سے دیجے یا شنے اور سیکھے ہوئے امور میں نہ کی ام اسلام میں ولیل پر النفاع ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حج الب تھا۔ لیکن ان کے علوم قطعیت میں علوم می ان کے ذمانہ میں گو حضرت بنوت سے جاب تھا۔ لیکن ان کے علوم قطعیت میں علوم می ان کے ذمانہ میں گو حضرت بنوت سے جاب تھا۔ لیکن ان کے علوم قطعیت میں علوم می اسے کم اور تمام عالم سے قوری و محکم سے ۔ ان کو صحابی سے کہ اور تمام عالم سے قوری و محکم سے ۔ ان کو صحابی سے کہ اور تمام عالم سے قوری و محکم سے ۔ ان کو صحابی سے کہ نظریہ آتا تھا۔ ہاں وصدان وحال موجا آتا تھا اور جاب می ابیت کمال لطا فرنت سے بالغ نظریہ آتا تھا۔ ہاں اس قدر موقعہ وہم مربع گیا۔ شام کر کسی اور سے کٹنا مواور اس نے صحابی سے کہ نام دور اس نے صحابی سے کہ نام دور کو تھا مواور اس نے صحابی سے کہ نام دور کی کے فوت وضعت پر مقا ملوں فیصر نور کو کی کے فوت وضعت پر مقا ملوں میں نظر دور نے گئی۔ یہ موادر اس نے میں نظر دور نے گئی۔ یہ موادر اس نے موادر اسے کے نوب وضعت پر مقا ملوں میں نظر دور نے گئی۔ یہ موادر کی کے فوت وضعت پر مقام اور کی کے فوت وضعت پر مقام اور کی کے فوت وضعت پر مقام اور کی کے فوت کو میں کے کھوں کے کھوں کی کے فوت کو موادر کا گھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں

بیر نوط مرتب کر جوشخص با دکا پگا اور سیح لولنے والا سو ممکن ہے کہ وہ کھی خلا بھی کرے اور کھی خلا بھی کرے انگری کرے امکب شعبہ رصنی اللہ عند و بھی وجوامیر المؤمنیان فی الحد سین میں ، اور نجاری مسلم کے رواۃ میں سے مہیں ۔ بھرمھی جامع ترمذی دیجھنے سے معلوم سوسکتا ہے کہ انہول نے

علامدابن صلاح مقدم ميس لكفت بي :

مَنى فَالُوهَ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ فَمَعْنَاهُ الْصَلَّ سَنَدُهُ مَعَ سَاعِ الْوَقْ الْصَلَّ سَنَدُهُ مَعَ سَاعِ الْوَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسُمِنْ شَرطِم اَتَ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِعِ فِي نَفْسِ الْاَمْدِ رَالِي انقالَ وَكَذَا لِكَ مَى قَالُولُ قَطْعًا مَى قَالُولُ قَطْعًا مِنَى قَالُولُ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِيبُ وَفَيْسِ الْوَصْرِادُ قَدَّيكُونَ صِدُقَافِي نَفْسِ الْوَصْرِادُ قَدَّيكُونَ صِدُقَافِي نَفْسِ الْوَصْرِادُ قَدَّيكُونَ صِدُقَافِي نَفْسُ الْوَصْرِادُ وَتَدَيكُونَ صِدُقًا فِي نَفْسُ الْمَرْوَادُ إِنَّهُ لَمُ نَعِيمٌ إِسْنَادُهُ عَلَى السَّسَرُطِ الْمَدُولُ اللَّهُ لَمُ نَعِيمٌ إِسْنَادُهُ عَلَى السَّسَرُطِ الْمَنْدُولُ اللَّهُ الْمُعْرَقِيمَ إِسْنَادُهُ عَلَى السَّسَرُطِ الْمُحْدِدِ اللَّهُ لَا فَيَعْمَ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْرَقِيمَ الْمَادُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَنْدُولُ عَلَيْ الْمَنْ الْمُعْلِقَ الْمَنْ الْمُعْرِقِيمَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْلِكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

المده المده المدهد و المستعدد و المدهد و المدهد

مقدم بین ابت کیا ہے کہ خروا حداگر در جھیں کی ہومنست علم بقینی نہیں بلکر مفید طرب حافظ محد لکھو کے والا جو بنجاب کے عیر مقلدین کا بیٹیوا نتھا ۔ اپنی کتاب عضا مُدمحدی کے صفحہ و میں لکھتا ہے :

> د چیخبراحاد ہے ظن خطادا تعبا دیں بیعے راوی ہے قبطع دلیل قرآن تنین شکے شبر بن مضاوی

یہی وجہ ہے کرصی ابرکرام نے بعض دفتہ احادیث بیجہ کوردکر دیا ۔ حدیث تیم ہمبنب کے بیان کرنے سے حصارت کا اور پرحدث بیان کرنے سے حصارت کا اور پرحدث بیان کرنے سے حصارت کا اور پرحدث طبقہ ان نیم برطرق کثیرہ سے مروی موگئی - اور لوگ نیم جنب کے قائل موگئے مگر حصار عمرصنی التہ عند اپنی رائے برفائم رہے ۔ اسی طرح حصارت کوٹنے حدیث فاطم منبت فیس کوردکر دیا جصرت علی رضی التہ عند سے عدم فبول جنم معمل بن سان مروی ہے ابرع اس

وروفروہ بحضرت ی رسی الد مختہ سطے عام مبول مبر علی بن صا نے حنبرالوم برہ برپاعتراص کیا کہ حمل جنازہ سے وصنو کیونکر ہوگا۔

لہذا اما م اللہ علیہ الدعلیہ نے جو کہ سرسال انحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیگر سوکے ۔ اپنی خُلاداد لیا قت سے بیش کلات قبل از وقت معلوم کرکے فقہ کی بنیا دوالی ان کومعلوم ہو چکا تھا کہ قرآن کریم کی آیات سے بے دین لوگ آزاد ہو کر اپنا پنا مطلب گھڑی گے اور مدیث کی کوئی کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان اس لیے لوگ حجُوثی موثی مدیس بنا کہ بھی سے قرآن کریم و موریث رسول رہیم میں بخوبی عور و فکر کر کے ہرائی منزوری مسللہ مہینوں بھر کوئٹ کر کے اپنے شاگر دول سے معیم صحیح مسائل جو کہ ۔ بے کھی ہے کہ گول کوئٹ سے کا فی تھے۔ کتابوں میں کھوا دیگے۔ تاکہ آئی انسان مول کے لیے موجب کوئل ہے دیں ہے۔ انسانی ہو کہ ان تھے۔ کتابوں میں کھوا دیگے۔ تاکہ آئی انسان مول کے لیے موجب آسانی ہو۔

التُدحِل شانهُ في ال كواس محنت ومشقت كا اجرعظِم عطا فرمايا واوران كي به

محنت وكوسشش بيهال بكس مقبول موثى كومسلمانول كحة زيباً بتين للث السكة العدارر سَكَّتُهُ ذَالِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْمِّنُهِ مَنْ يَّشَاءُر

اسی واسط امام نجاری کے باس حب ایک حدیث کا طالب اورعل کاحرام أما وأب في ووسب الشكلات بان كرك فرمايا ،

وَإِنْ لَكُمْ تُطِقُ حَمْلَ هَا ذِهِ الْمَشَّاقِ كُلَّمَا فَعَلَيْكَ بِالْفِقْدِ (الْ آخِرَةِ الْ) مَعَ هَلْذُاشَمْرَةً لَلْكَدُيْثَ وَلَيْسَ لِزَابُ الُّفِقُهِ دُوُنَ ثَوَّابِ الْمُعُرِّتِ فِ الْهِفِرَةِ وَلَهِعِنَّةَ أَقَلَّ

مِنُ عِزَّةِ المُحَدِّثُ - (قسطلان)

کہ نوفقہ کولازم پیونکہ وہ حدمیث کا ثمرہ سہتے اور فقیمہ کا نواب اورعزت محدث کے تواب اورع زنت سے کم نہیں۔

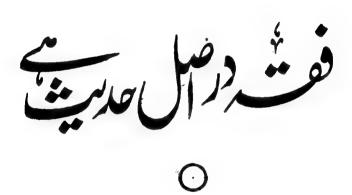

اس موصوع پر کچوعوش کرنے سے پہلے ، مد مبان کرنا چا بہنا ہوں کر "حدیث کیا چیز ہے ؟ احدیث کے معلوم ہوجائے سے بیرمسٹلومی واضح ہوجائے گاکم" فقہ کیا چیز ہے ؟

المجبئود محدثين كحنز وكيدرسول كريم صلى الشعليدة لم ك أول فعل تقرير او صحابر رضي الشرعيم كول منل تقرير اور العلي تم قول فعل تقرر كو حديث كمية مي ليني وان اسول كريم سلى السعليد وسلم في والى مويا صحابة البيين ففرائي موه وحدريف ب يجوف لرسول كريم صلى التدعليدوسلم ف كيامو ما صحار تالعين ف كيابو ووسى عديث ب. اسى طرح بوكام مصور علالم ك سلمن كسي في بالوقى بات كى بواد يصنود على السلام في أس برانكار نروايا م. بلكدسكونت فرايا مو - ياصحابيك ساحف كمى ف كوثى فعل كيا يكوك يا كالجيين ك سلف كسى في كيدكيا باكها توصحابراه والبين فساس برسكون فرايا مو تووه مي عديف س چنا بخرسين عبدالتي عدف والوي عليدالرهند مقدم مشكوة بين فرات بان، أعلم ان الحديث في اصطلاح حبهور المحدثين يطلق على قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريرة -وكذلك يطلق على قول العصابي وفعله وتقريبه وعلى قول الشابعي وفعله وتقريره -

صدیق حس معبو پالی نے حطر کے مرص ایس عمبور گورثین سے مدیث کی میں تعرفیت کی۔ میرستید شرفعیت نے ترمذی شرفیت کے مقدمہ میں بھی ایسا ہی کھھا ہے .

اله البين عنين مون صفر عليه السلام كرة ل ضل تقرير ك حكريث سكت بين ١١٠٠

ام الوحديفة العي تعطي حب يذاب بولياكة العي كاقول فعل تقريريمي

رهمة الشُّدعِلية مالعِي تقصيامنهاس؟ و في النَّه ترسم تسريب والعد نتيه سوي أيهين ال

محدثين في تصريح كي بهد كراب العي تقع الب في مضرت انس بن الكست ومن الله عنه كراب العربي المن الله الله والله المن الله الله والله الله والله وال

خطیب بغدادی نے بھی تاریخ مرہ میں تصریح کی ہے کہ امام صاحب نے انسُّ بن مالک رصحابی) رصنی التُدعمهٔ کودیکھا اور صحابی کودیکھنے والا مانعی ہوتا ہے۔ تومعلوم ہواکہ امام اعظر رحمۃ التُدعلیہ تابعی متعے۔

عبدالحی ککھنوی مقدم کورد الرعاً بیرمر ۱۹ میں آپ کے العی ہونے کے متعلیٰ فرماتے ہیں:

هذا هوالصحيح الذى لبس ماسواه الاعلطاوقدنس عليه الخطيب البغدادى والدارقطنى وابن الجوذى والنووى والذهبى وابن حجر العسقلانى في جواب سوال سئل عنه والولى العراقي وابن حجرالكي والسيطى وعيرهم من اجلة المحدثين -

لیعنی امام صماحب کا صحابہ کو دیکھنا اور تابعی ہونا ہی صحیحہ - اس کاماسوا کجز فلط کچومہیں ۔ خطیب بغدادی وار قطنی ابن جوزی نووی ذہبی ابن ججر شقلانی ولی عراقی ابن جرمکی سیوطی وغیرہ اکا برمی ڈئین سنے اس برنفس کی ہے - انتہی مُلَّا علی قاری رحمۃ السُّد نے مرفاق شرح مشکواۃ حبار اول کے مرم ۱۲ میں امام رحمۃ السُّدکوۃ ابعی لکھا ہے حبب یہ ابت ہوگیا کہ امام اعظم رحمۃ السُّد علیۃ ابعی تھے ادر بیجی ہم تابت کر سیکے ہیں کرم ترائعی کا قول نعن تعربر جدیت ہے ۔ نواب نیجرصافت ہے کہ امام اعظم دیمتر النہ کا قول فعل تقریمی حدمیث ہے ۔ اس تقربر سے آب کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ امام اعظم کی فقریمی حدمیث ہے ۔

روابیت حدمین اجاب رسول کریم ملی الدعلیه و کم سے تربیت افذکر نے دوطر مقصقے ،

ا مکی بطور طام راهینی اسناد کے ساتھ اس میں نقل کی صرورت ہے متوار مویا عیر متوانم -

ووسرالطراق دلالتِ-اس طرح كه صحابه كرام نے حصور على بالسلام كو كوتى كام كرك ديجاً ياكوني حكر فروا كالم نا- توامنو ل في صنور عليه السلام اس قول يافض سعكم دعوب يالمب مجدكراس عمس لوكون كوخر واركيا ال حضرت صلى المترعلية وسلم كى طرف اس صحم كا أنتساب مركيا. ليني رسول كريم صلى المترعليد وسلم كحاقول وافعال وتقرير صعماني لينجومس ثله سجعا أسعابيني شاكروول كح سلت بغيرانساب بيان كرديا - جيس عام لوگون بين دستوري - كرها لم يمثل روجية بي توعالم مسئله كاجواب ديديتاب - ادرج حكم سوناب - بتاديتاب. مثلاً الكيشخص والميتلب كمنى سديا بولسد وصواوف بالاسديانين تو كرددية بس كر أوف جامات - كوئى مديث بالدكر نبس سنات وجس مديث يس لول يامن نطفت وصوكا ورف جانا آمات يدفتو في اسى كى روايت سند. لكين بطريق ظامرمنيين مجكد بطريق ولالهت جيائجه شاه ولى التدمحدث وملوى تجرأ صرم امين فرملتي بن

اعلع أن تلقة الامة منه الشرع على وجهدين احدهما

تلقى الظاهر ولا برّان يكون بنقل امامتوانز اوغير متواثر و ثانيهما التلقى ولالة وهى ان يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او يفعل فاستنبطوا من ذالك حكما من الوجوب وغيره فاحنروا بذالك الحكم (ه)

صحاب کا روابیت حدیب سی محکماً بہات می ک روابیت سے محکماً کرام رصی الدّی میں کہ دوسروں کو بھی روابیت کرنے سے منع کرتے تھے۔ اور جو مکٹر تھے وہ بھی بہت احتیا کم کرتے تھے۔

صديق اكبرر صفائقنه في النهاج سوحديثين جمع كين اور سارى دات كروثين بدلته ره صح اس مجموعه كو حبلا ديا اور فزمايا:

خشیت ان اموت وهی عندی فیکون فیها احادیث عن رجل قدائت منته و تقت ولویکن کماحد ثنی -

میں ڈرگیا کر مرحا ڈل اور بیجبوعررہ جائے۔ اوراس میں کسی ایسے شخص کی روا سبت سے مدیثیں ہول جسے میں نے تقراورامیں مجما ہواور حقیقت میں جس طرح اس نے مجھے مدیث بیان کی مواس طرح بذمو (تواس کا مجھے مواخذہ بذمو) کا مجھے مواخذہ بندمول کا مجھے مواخذہ بندمول کا مجھے مواخذہ بندمول کا مجھے مواخذہ بندمول کے ایک کا کہ کا کا کہ کا

اسی طرح آل حضرت صلی الله علیه وسلم کی وقات شریعت کے بعد صدیق اکبر رمنی ا عند نے صحابہ کو مجمع کیا خطبہ بڑھا اور فروایا :

 تم احادیث بیان کرتے ہواوران میں اختلات کرتے ہواور تنہارے بعد لوگ بہبت اختلات میں بٹیں گئے اسس ہے تم حدیثیں مذبیان کیا کرو۔ رہینی میمی صدیثیں اختلات کا باعث ہیں۔ اگرتم ان کی رواست کی کنرت چھوڑدوگے نواضلات کم ہوگا۔ ورند اختلات شدید پیدا ہوجائیگا۔

تحروضي المدونة التي كي زمان بين احاديث كا بحرث روايت كرنا قالوني مم تقا مصنعت عبد الرزاق بين كعاب :

> لعَلَى عمد قال اقلوالوهائِيَّةَ عن دسول الله صلى الله عليهم الادنما يعمل بـه -

یعنی می مون الله عند ف این خلافت که زماندیس فرایله یه کر بجزان احاد دیث کے چن ریجمل کیا جآلهد می آن صفرت صلی الله علیه وسلم سعے روادیت کم کردو - رندگره اعظمی

المام ذهبي ف تذكره الحفاظ مين لكماست:

. ان عمرحبس شلاشة ابن مسعود وابا الدردار وابا مسعود الانصاري فقال لقداكثريتم الاحاديث عن سول

الله صلى الله عليه وسلم-

من المساوي المرادي ال

ين خطيب في شرف اصحاب الحديث كے صفحه ٨٩ ميس اس كو روابيت كياہي حبس كے الفاظ يدمين : فحبسهم حتى استشهد . لعنى حصرت عمر صى الله عند ف ان مليول صى ابني سنها دن مك فيدركها .

یمی خطیب اپنی سندکے ساتھ قرطربن کعب سے نقل کراہے ، کہاں نے کر ہم نکلے توصفرت عمر منی التّدعنہ مہیں رخصرت کرنے کے بید صرات کے آئے مجعرواني المنكوا كروصنوكيا اور فرمايا كبانم حباستقه موكديس متهارسه سانه كيول آيا مهؤل امہوں نے عرض کی کہ ہاں آپ بہیں رخصست کرنے اور بھاری عزّت افزا ٹی کے بیے تشریعیت لاتے میں ۔ فرمایا ہاں لیکن اس کے ساتھ امکیب اور مصاحبت تھی ہے۔ وہ بہ سبے کہ تم ایسے ننہر میں جاؤ گے جہاں لوگوں کو فرآن نشر لعب کی ملاوت کے ساتھ شهدكى مكهى كے آوازكى طرح آواز سے العنى مهرت محتبت سنے -اور مكرزت ملاق كرفي ميں ، تم ان كوحد شيس سناكر مذروك دينا قرظ كمتناہ كرميس في اكس کے بعد کوئی حدیث رسول کریم صلی المدعلیہ وسلم سے روایت تہیں کی - اسم صفران كوشاه ولىالتلاحترالتُدمين لكصة مين - كه حفرت عمر النصاري ايب عمت كوكوفه مجيجا تو فرمايا كدتم كوفه حاسقه مواورو مال ايسى قوم موكى حوقر إن كى تلاوت كرت موقے روتے ہونگے۔ وہ منہارے پاس آئیں گے ۔ اور کمیں گے کرمح صلی اللہ علىدوسلم كامحاب آئے میں مجروہ نم سے مدنئیں پرچیس گے۔ نوتم مدننوں كوبهبت كمرواميت كرناء

امام ذہبی نے نذکرہ میں لکھاہے۔ ابوسسلم کہتے ہیں میں نے حصزت ابو مہررہ کو کہاکہ کیا تو حضرت عمر صنی المندعنہ کے زمانہ میں بھی اس طرح حدیثیں روایت کیا کتا تھا۔ انہوں نے فرمایا:

لوكنت احدث فى زمان عمرمثل مااحد ثكولض مني بمخفقته - یعن اگرمین حضرت عمرصی الله عند که نامدین اسطرح مدیثین بیان کرنا حبطرح تمهادست ذاند مین بیان کرتا مول - توعمر مجع و درست نگاتے -عنها کے است فافون بیشل کیا اور مدیث کی پیلی قعم کی دواست میس کشرس در کی -رحد امله ابا حفیف له کیف عمل بقول صلی الله علیه وسلم افت دوا با المذین من بعد سے ابی بکرو عمر و تریزی

> ابن عبار فنی الدّعنه معیم کے مقدم میں ہے

قال ابن عباس اناكنا غدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذلومكن يكذب علي، فلماركب الساس الصعب والذلول تركنا الحديث عن، -

ا بن عبانسس فرمکتے بین ہم دسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے حدیثیں بیلی کیاکرتے سنتے ۔ حبب کران پرچھوٹ مہنیں باندھا جا تا تھا۔ اور حبب لوگ نرم سحنت پرسواد ہوئے (مینی ایچے بُرے مسلک پر بیلنے گئے نیک بدکی تمیزندزی) توسم في آن صربت صلى الله عليه وسلم سدروايت كرنا جهورديا -

الكسوس الم الله المحاب المرام المراج الرحل بن الى الله كا قول ہے كه الكه سوباس معابد كو فرك ہے كہ الكه سوباس معابد كو كو فرك معربين ديجاده سب مدينوں كے بيان كرنے سے جھكتے تھے ۔ اسى طرح سحارت عنمان و محارت على رصنى الله عنها و محارت الله عالم دوابر محابد محمد الله عنها سب حدیثوں كى دوابیت محمد بنا الله عنها مرتب حدیثوں كى دوابیت سے گھراتے تھے ۔ ملكه دور مرول كو هي منع كرتے تھے ۔

الم شعبي رحمة للدعليم فراتي بن

علمن دون النبى صلى الله عليه وسلم احب الينافان كان فيه زيادة او نقصان كان على من دون النبى ملى الله عليه وسلم رجة الله)

یعنی صنورعلیہ السلام کی طرف نسبت کرنے سے کسی دوسرے کی طرف جوآپ سے نیچے کا ہونسبت کرنا مہیں بہت پسندہتے۔ کیونکر روایت ہیں اگر نیادت یا نقصال موتوصفورعلیہ السلام کے سوا دوسرے کی طرف منسوب ہوگا

اوريمي فرملت بس-

لوددت ان لع اتعلى من هذا لعلى شيسًا كاش كرميس علم مدريث نذسيكها - دخطيب،

ابراميم تحتى المراتين .

اقول قال عبدالله وقال علقمه احب الينا-

يىنى بىك بناكة عبدالله في كما - يا علقم في كما يديمين بهبت كب تنزيد وعجماله

محترین کارچوع استیاد برالمونین فی الحدیث بین سات یا در مزار مین کے دادی بس اخیرس که کرتے تھے :

وددت انى وقاد الحمام ولعرا عرف للحديث

كاش ميس حام كاايندهن مواا ورصديث كوربهانيا - رنذكرة الخالى الوالوليد كتقب من ميس في سنا شعد فريائ تقد

ان هـ ذاالحديث بصدكعن ذكرالله وعنالصلؤة فهل انت عرمنتهون -

كرير عدست تتهيس التُّدك ذكر اور نماذس روكتي مير كباتم اسس باز نرموگ - رشرف للغطيب سده ۱۱) نيز فوايا

ماانا مقیم علی شئی اخوف علی ان یدخلنی المنادعند کینی الحدیث کریس ا پنے اعمال میں سے کسے اثنا خاکف بہیں جتنا کر مدیث سے کریر عجیح بہمیں واخل فرکرے - و شروف انخلیب،

سفیان توری رحمتاً فرایکرتے تھے میرکی عمل سے انا فاقت بنیں موں بہتا کر مدیث سے انتا فاقت بنیں موں بہتا کر مدیث سے رتذ کرہ ذہبی ) اور قربایا

لوددت افى لى كن دخلت فى شىمنىد

يعى الحديث يعنى كامش بيس مديث بيس داخل بنه وام ا و اوفراكمين : وددت أن كل حديث في صدرى وكل حديث حفظه الرجال عنى نسخ من صدرى وصدود هر یعنی کاش جومدیث میرے سینے ہیں ہے ۔ یا جو مجرسے لوگوں نے حفظ کی ہے وو میرے اقدان کے سینوں سے جاتی رہے ۔ اور فرایا :

لوكان هذامن الخيرلنقص كما نيقص الحير لين الحديث الحديث الحديث الحديث الكرمديث عبد الحريث الموقى - يرفرطت الكرمديث عبد الله موقى - المرسين ويما موقى ما قي من المرسين ويما المرسين الحديث مدال)

عبیداللدین عمر فی انتخد افدان کی انبوم کی طوف دیچه کوفرایا کم تم نے علم کوئی کے طوف دیچه کوفرایا کم تم نے علم کوئی کے دیا ۔ اور اس کا نور گھٹا دیا ۔

ا المرابعة المرابعة

اگریمین منهین حصرت عمر مایت توسمزا دیتے - رشر<sup>ی الخ</sup>طیب)

مغيروبن منسم الزاتين

كان مرة حيارالناس يطلبون الحديث فضار اليوم شرار الناس يطلبون الحديث لواستقبلت من امرى ما است دبرت ماحد ثنت -

یعنی پہلے تواچھ لوگ مدین طلب کرتے تھے۔اب بُرے لوگ طلب کرتے ہیں اگر میں پہلے یہ جانتا تو صدیتیں بیان مذکرتا رشرف صلاا)

الم أمش فراتين: مافي الدنياقوم شرمن اصحاب الحديث -

لينى إلى مدسيف سعد زياده بُرى قوم دنيايس كونى منهي ، اور درمايا لوكانت لى اكلب كنت ارسلها على احماب الحديث اگرمیرسے پاس کتے ہوتے تومیں الجاریث پرھیوڑ تا - (شرف الخطیب) ال افوال كاكوتى مى سبب مو بهرحال يدلوگ رواسيت سے درك تعاور حبنول في دواست بحرث كي امنول في بعي اس بينوف ظامركيا. لیس جولوگ احاد میث کورسول کویم صلی الشعلید وسلم کی طرف نسبت کرنے س ورقع تقد اس جاعت كاطريقه يه تقا كرافعال واقوال بني كرم صلى الله علبه وّلم سير جوكي وه سجعة تقد - اس پراطينان كريفته اوراس كوشاگردول كم سلسف بغيرانشائب بيان كرتے بهي سلسله اخرس فقل كے نام سے موموم ا يطريق يبط طريق سيصنبوط أورمحكم تغاء اس كرراوى كم ليع صرورب كونم وفراست سع بهره وافر كقتام ومراكب حكم كى اصليت كوسجتا مو-اس في اسطران کے بلغین کی تعداد مہدت کم سے صحاب میں بھی کم رہی محاب میں جند ممتا دليه ي حصرت عر- ابن مسود على - ابن عباس يمنى الدعنه مهدن مشور شق - العين ميس سيمي بهنت كم مجى - مكدمين عطاء بن إني ماح - عليزين فتدار سبه - كوفريس ابرابميخني - تعبره بيلحسن - يدلوك بلا انتساب مستله تباويا كريق تق ال كيسلسك اللهذه عبى اسى برعا ال ربي آمخفرت صلى الله عليه وسلم بك رفع نيس.

فعت اور حديث مسندين فرق ما احاديث فقر بيط سے مهند زياده قوى قابل اطينان جد بوج بات ذيل أ

كرتے تنے . اسى بنا بريم كهر تنگتے ہيں كه فقريمي در آسل حديث ہے.

(١) مستداحاً دریث کے رواؤ کی عادیت تھی۔ آناسخ منبوخ متعارض غیرتعارض

دارب سخب حدوری غیرصزوری حالات وقرائن مقامات کا کچھ لحاظ مہیں مقامات کا کچھ لحاظ مہیں مقامات کا کچھ لحاظ مہیں مقامات کا کھھ کا استام مقامات کا محتق طور پر سب کا اعتبار کرکے نفس مسل کا بتانا مقصود ہوتا تھا۔ امت کسمائل محقق طور پر پہنچت تھے مثلاً۔ حدیث بہی عن المزار نفہ یا بہی عن بیح التحاد بہلے قدم کے دادی عمواً بیان کردیا کرتے تھے۔ لیکن فقہا صحابہ فرمانے دہے کر برمکم بطور شورہ نظا۔ دھے اللہ کا دھی المقال کے دیکے مقال مقال کے دادی عمواً بیان کردیا کرتے تھے۔ لیکن فقہا صحابہ فرمانے دہے کر برمکم بطور شورہ نظا۔ دھی اللہ کا دھی کا دیا کہ دیا

کے دوں) مسندھ دیبیف کے بیے حرف رادی کی قوت حفظ دیا سنت کی صرورت ہے۔ دوس طریقہ رفقہ) میں انتہائے فقام ست اور تجھے کی صرورت بھی ۔اس یا ساسلہ حفاظ و نقات وفقہا کیارکا متواتھا۔

رس) مسند میں صرف لفظ نقل موّا ہے۔ وہ مجنسم شکل ہے۔ اکثر روابت بالمنے ہے۔ انفر روابت بالمنے ہے۔ انفر روابت بالمنے ہے۔ انفلی روابیت بہت بہت ہاں ،

لواردناكمان نحدثكم الحديث كماسمعناه ماحدثناكم عديث واحد ـ

کواگریم اداده کریں کرجی طرح حدیث کوٹ ناہے اسی طرح روایت کریں تو اکی حدیث بھی روایت کریں تو اکی حدیث بھی روایت میں اختلاف العن العن الله مغروری ہے۔ مجھر استنباط احکام بیں خلل مونالازم - اکیب ما اور لا کیس بھا فرق ہے۔ اب فرق سجھ لوکی سنداحا دیث میں اکثر الفاظ روا ہے ہیں۔ بھراس کوفقہ پرج کی مستند حدیثوں کا مجموعہ ہے کس وجہسے فضیلت ہوسکتی ہے ۔

امام اعظم کے مرویات اس نقریت معلوم ہوگیا ہوگا کہ سیدناابو منیفرونی اللہ عند مسند صدیثوں کوکیوں کم روایت کرتے تھے ۔ اور فتا وی مسائل کی كيول كرشت على حصيدان ك دادار سناد رحمدالله بن مسود دهنى الدعنه) دوايت حديث ست كالمينية تقع - توامام المحفيف كيول احتياط ركرت - امام أخر رحمة الله ف توسنت خلفاء بيمل كيا ادركما رصحاركي دوسش پررست - برجع معلوم موكيا كر الموحينفرست زياده كثيرالروايت شخص دنيا بين بنيل موا - ان كه مرويات أج فقر حنفي كنام سنة تمام عالم ك ساحة سه -

احبتها و امام الوصيعة كه النف اجتماد بهت كم بين بكرعبدالله بن مسعود سي وعلقر سف تحلي الله بن المسعود سي وعلقر سف تحلي المرابع و المترابع معيد الله و المترابع المعرفي وقد ابن مسودي سيديا لبطراتي ودم المتحددي و المتحدد و المتحددي و المتحددي و المتحدد و المتحددي و المتحددي و المتحددي و المتحددي و المتحدد و

ببنداعتراضات جوابات

سمارے اس مضمون پر ایڈیٹر اہلی ریٹ نے چند اعتراضات کیے جو بمبروار محمد جو ابات کی محمد سے بین :

 (۱) کھمتا ہے کہ جو عالم قرآن سے کوئی مسئلہ تبائے وہ قرآن بالدلالت • اسلے دراہلی دیشن ؟ بیس کہتا ہول وہ سئلہ اصل قرآن ہی کی رواہی تبلیغ سوگا یخود مینجر اہلی دیش نے اصل علم فقہ کوعیین قرآن وحد بین ما ناہیں ۔ رالجی شیسی استمبر سال کمٹ میں کا دیسی میں کا میں میں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہتا ہ

رس) کھتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کی اعلیٰ حدیث (قول مجتهد) توکھی غلط ہو۔ مگرادنی حدیث وقول رسول) کھی غلط نہ ہو (المجدیث ۲۵, وسمبرسٹ ہر) بیں کہتا ہوں حبطرح مجترد کھی خطا بھی کرتا ہے۔اسی طرح مسند میں تقر

میں کہنا ہوں سبطرح ججہ کھی خطا بھی کرتا ہے۔ اسی طرح مسندمیں تُقر کھی غلطی بھی کرما تا ہے اور تھوٹا کھی ہے لولنا ہے۔ اس لیے تحقین نے تصریح کی ہے کہ بچوز غلط الصحیح و صححہ الصعیف ۔ دفتے القدیہ) اور اسی طرح صدیث مسند کھی غلط ہوتی ہے۔ کھی صحے کھی شاذ کھی ضعیف کھی ال کھی منقطع ۔ کھی ناسخ کھی منسوخ کھی متعارض کھی غیر متعارض کھی اول کھی عام کھی خاص کھی محضوص کھی غیر محضوص ۔ اور عجہدان سب امورسے واقعت

عام تھی خاص تھی محضوص تعبی عیر محضوص - اور مجتندان سب امورسے واقع مقامع - اوران سب کا عنبار کر کے مسئلہ تبا آیا ہے -

وليكن هذا اخرما اردنافي هذا الباب والله عندعم الصواب



انکین غیر مقلّد کے پانچ ولائل اوراُن کے جوابات

مسئله تقليد رفخ قرمر مركومامع تحرير

تقلید خصی الله دین بین سے کسی کی جی سانوں برفرض عرم معلد سے ولال ملکہ بغیر تقلید خصی ہوں اللہ کے نزد مکیب انسان بہاستیاموں بن سکتا ہے۔ قرآن اور حدث شریعی بین تقلید کے متعلق کوئی حکم منہیں - افتاد کی کتاب اور حدیث بنی کریم صلی اللہ علیہ دسلم انسان کی را منمائی اور مداہیت کے یہے کافی ہیں -

تردىدتقلىدېرداقىمندرجىدىل دلائلىپىشى كرماتىيى بوصاحب اختلاب دائد ركھتے سول دە ان دلىلول كوغلط ئابت كركے تقليدى فرضيت پردلائل بىيان كرس

ولیل کمب او مین الم الوعنیف کاسن بدائش اسی یا نوستجری کے درمیان ہے بہ اگر ان کوئیس اینبیس برس کی عمر میں فارغ التصب الم جولیں اور اس درمیان ہے بہ رسال ما مساحب فرص کیا جائے توجی تقلید کا وجود سوسال سے کچھ برس پیھے ٹا بت ہوگا ۔ صحاب کرام رضی النّد عز اکا زمانہ مبارک جس کوخیر القردن کہا گیا ہے اس سے پہلے ہی گذر دیجا تقا ۔ اور وہ لوگ امام صاحب کی تقلید میں مہنیں آسکے تھے۔ اس کے باوجود وہ لوگ کے بیجے سلمان تھے کہ رضی النّد عنہ و رصنوا عنہ کا ضالب حاصل کر بھی تھے ۔ پس معلوم ہواکہ انسان امام الوحذ یف کی تقلید کے بغیر صرف اتباع منہوی ماصل کر کے کامل منہ کمان بن سکتا ہے۔ ماصل کرکے کامل منہ کمان بن سکتا ہے۔

معلوم مواكر تقليدا دين مين صرورى امرهبين

وليل تمريل موسل حصنورعليالسلام ني إنى وفات عيد يهلي فرماياتها:

تركت فيكع امرين - كتاب الله وسستى.

ليني مين منهاري المستحديد وجيزي جيور مجالا مول الله كي

كتاب أورايني سننت .

تقلید کاس میں ذکر نرتھالیس آپ کے فرمان کے مطابق کہ:

من عسل عسيلاليس عليسه إمرنا فهورد

تعلیدرد تحقی جائے گئے - اگر تعلید کمتاب الله اور سنت میں داخل ہے تو یہ کو ٹی علیمہ چیز نہ ہوئی عالی اکتاب والسند کا اس پھی عمل ہوگیا۔ جنا پخرام عالی مفام کا مشہور تول ہے :

> اذاصح الحديث فهومذهبي يني حيس مديث پرېي ميراندسب

وربيركم :

اترکوا قولی بخنبر الرسول صلی الله علیه وسلم صدین کے مقابلہ میں میراقول معترض کوگا، (عقابلید، شاہ کی اللہ) کیسس تقلید رچک کرنا، معریث کے ہوتے ہوئے مزددی نائوا ۔ موتے سرکے کے مصطفا کی گفتار مست دیج کسی کا قول و کر دار حیب ہسل ملے توفقل کیاہے وال قیم ونظا کا دخل کیاہت

وكيل تمبس تقليد كم سن بن،

التقليدقبول قول العنيرسبلا دليل

بالمعمل بقسول العديومن عنيرحجسة ﴿ (المالى مُمَالِبُوتُ وَمِيهِ) لينى بنيرى دليل *يوچيف کے کی کے* قول *رغم*ل کرنا

عيات اللغات وغيروميس:

ا بيروى كيب بك درما فت حقيقت أل"

شرىعىت مى كوئى بات بغير اعتبار قراك ومدسي بنيس مانى جاتى بچنائى حضور فراتے بيس :

على بصيرة إناومن اشبعني

میں اورمبرے تابعدار ایسا مذہب رکھتے ہیں جس کی صدافت پردلاً مل عقلبہ و نقلیہ موجود ہیں. قرآن نجید بات بات برمشر کمیں سے ولیل طلب کر ماہے اور فرقانا ہے:

ھا توا برھا نکو ان کنت وصا دفتین -چوں کرتقدیمیں دلیل سے کنار کشی سکھائی جاتی ہے۔اس لیے قرآن کے اصول کے مطابق تقلید باطل ہے۔

وكميل تمبر مهم النبي كاكلام وى البىك ما تحت موفى كى ومرسة خطاء وسهوك مرسة خطاء وسهوك مرسة خطاء وسهوك مرابع المتدنع الدنبية الله تعالى وزامات المرسة مرابع المرسة ا

وما ينطق عن الهولي انهوالا وجي يوحل عنريني كي يكيفيت بنين بوتى حينا يُرمج تبدك بارك مين لكما كيانه :

فتد يخطى ويصيب

لعنی وہ خطار بھی کرم آباہے۔ نبس مقلد اندھا دھند تقلید پیں اپنا ایمال حزاب کرلے گا اسی لیے بعض نقہا دنے منی نوع السّان کی خیرخواہی کے لیے حود ہی تقلید سے روک دیا ہے جنا بچر میں نے حاکث بہ شرح وقاید کے آخیر صفی پر مکھا ہے۔

فاهرب عن التقليد وهو صلالة

ان المقلد في سبيل الهالك

لينى تقليدسے مباگ كريگرائ ہے اور مقلد الاكت كى راه پر كامزان م تقليد شخصى مذكوره بالاطراق سے مجى باطل مُوئى - د الما تمر و المستور المستور كالمنوي من كرون مي ريز والمن البني المنوي من كرون مي ريز والمن البني المنوي من كرون من ريز والمن البني المنوي من كرون من المناطقة والمن البني والمستور المن المن بير والمن المناطقة والمن المناطقة والمن المناطقة والمن المناطقة والمن المناطقة والمناطقة والمنا

## مقالد كاجواب

عیر منقد نے تقلید کا فہ توصیح مفہوم سجما اور ندیہ مجا کر تقلید کن امور الله م سونی ہے - اس لیے اس کے دلائل میں کئی سائیات واقع ہوگئے ، جوانشا واللہ ناظرین کو آئندہ مطور کے فرصف معموم ہوجائیں گے - میں مناسب سجسا ہول کرجواب لکھنے سے پہلے تقلید کا صحیح مفہوم بیان کروں تاکر جواب سجھنے میں آساتی ہو۔ جاننا چاہیئے کر تقلید وقت مربہ ان تقلید شرعی (ما) تقلید نیر شرعی

تفلیم بر مری کے قول ریج جت شرع عمل کرنے کو تقلید شرع کے ہیں اس کو تقلید شرع کے ہیں اس کو تقلید میں ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ تقلید نہیں تقلید نہیں

بلك عمل بالدليل ہے۔ كيون عفر عمر عبد كو عمر معادل كا قول ماننا اوراس رعمل كرنا مجكم حجت نترعية نابت ہے واس ليے رحقيقاً تقليد من موثى ملكه ماننے والے نے اس دليل رعمل كياجس دليل كي دوسے اس كو عمر بدكا قول ماننا لازم تھا -

تفلی غیر شرعی غیر کے قول پر بلا حجت شرعبی عمل کرنا تقلید فیر شرعی ہے۔ اس کو تقلید حقیقی جی کہتے ہیں -

مهاری تقلید رسی تقلید کو صروری کیتے ہیں وہ تقلید رسی کا عرفی اعرفی اعرفی اعرفی اعرفی اعرفی اعرفی اعرفی اعرفی اعرفی اعداد میں میں سے کوئی بھی صروری نہیں کہا۔

تقلید کے معنی مارس مرجی میر عیر مقلدنے اپنی دلیل نمبر رو میں تقلید کے فلط معنی بیان کئے ہیں۔ یا تو وہ مجور نرسکا یا بچراس نے مغالطہ ڈوالنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ جنا بخر مسلم النہوت کی عبارت :

التقليد قبول قول العنيرب لا دليل ، بالعمل بقول العندير من عبر حجة .

نقل کرکے ترجمبر بیکیا

" يعنى بغيرسي دليل بوچينے كے كسي كے قول برغمل كرنا "

بچراس پریہ اعتراص کرتا ہے " چونکہ تقلید میں دلیل سے کنارہ کشی سکھا ئی جاتی سے اس لیے یہ باطل ہُوئی۔

مالانگراس عبارت کے میعنی قطعًا مہیں ہیں اس عبارت کے صبح معنی وہ بیں جوہم نے تقلید حقیقی کی تعربیت میں لکھے ہیں: یعنی حس شخص کے قول کو ماننا ولیل شرعی سے ابت مذہواس کے قول کو مان لینا تعکمہ رحیتی ہے ۔

الكبيمنال بيسي غيرمقلدين البين غير مجتبدات دول كي تقليد كرت بين اوران كي فها وي بغيروليل مانته بين اوران كي إل بين إل ملات بين حقيقاً مقلد بين بين اورم موگ عزفاً مقلد بين اور حقيقت بين عامل بالدليل.

یدند کہا جائے کہ مہم اپنے استادوں کی دہ بات مانتے ہیں جو باولیل ہوتی ہے اس لیے کہ ولیل تفسیلی کا سجن ابنے معرفت نامر کے حاصل نہیں ہوتا ، اور موفت المر بجر عمیم رک کو منہیں ہوتی ۔ اس لیے معرفت نامر ندائپ کو مناصل ہے اور منہی کپ کے اسائذہ کو کیس آپ جوان کی بات مانتے ہیں تو محض ان کے اعتبار سے مانتے ہیں اسس لیے حقیقاً آپ اپنے عیر عمیم داستادوں کے مقلد سوئے کے اور یہ وی تفلید سیے جس کی شرع میں فرمت وارد ہوتی ہے ۔

مُعْرَضَ كُمُ الْمُؤْخِ كَي لُورِي عِبَارِينَ ظَرَبَيْنَ كَيْ

معترض نے علامرہباری کی ادحودی عیادت نقل کرکے اس کو خلاصی ہینا دستے اگروہ اس سے آگے بھی کؤرکرتا تو اس کو اپنے معنوں کی غلطی معلوم ہوجا تی۔ شیٹنے ! علام یوصوص کھتے ہیں :

التقليد العمل بقول الغيرمن عيرحجة كاخذالعالى والمجتهد من مشله فالرجوع الى النبى صلى الله عليه وسلم اوالاجماع ليس من وكذالعامى الى المفتى و

القاصى الحب العدول لإعائب البعض ذالك عليهما لكن العرون على إن العامى مقلد المجتهد قال الإمام و عليه معظر الاصوليان انتها غیرکے قول رِبلاحجت شرعیعمل کرنا تقلید ہے۔ جیسے عامی غیرمجتبد كالبينے جيسے رعامي غيرج تبدا كے قول برعمل كرنا. ركيول كه عامى كا فول اصلا للحجت نهيس، مذابينے ليے مذعر كيلے اسى طرح عبهد كاليف حبي عبيد كم قول برعمل كرنا ركبول كرمجته ينؤواصل سے اخذكرنے برقا درسے ) بِس يَجِرَعُ كُرِنا نبي ملى اللَّهُ عليه ولم كي طرفُ يا إجماع كي طرفُ تقليه تنهين اسي طرح عامي رغير عتهد) كالمفتى رمجتهد) كي طرف رجوع كرنا اورّفاصّی کا گواہان عادل کی طرف رحوع کرنااور ان کی بات برعمل کرنا تقلید *نہیں کیول کونص نے غیرِ ختبہ کو عبتہ دے قول بر*اور فاصنی کو گوا مان عادل کے قول بڑمل کرنے کو واحب کیا ہے بس بیمل مالیل موگا وربیات تقلید کی حقیقت) ليكن عرف السريب كه عامى مجتهد كامقلد سے اور فحتهد ك قول ریغیراس کی دلیل تفصیلی کی معرفت کے عمل کرنا تقلید سید كها المم ف اوراسى برمغطم اصوليول كالروهب، ب معترض کا تقلید کے بیمعنی کرنا ، کربغیرسی دلیل بوچینے کے، کسی کے قول بر عمل کرنا بھیراس سربہ اعتراصٰ کہ تعلیہ دلیل سے کنارہ کشی سکھاتی ہے ' بناء الفاسدعلى الفاسدسبيے -

معترض في الينف معنمون كة أغاز ميري هي لكماسة : · تقلیشی ایمروین میں سے ،کسی کی میں ملانوں برفرض واحب نہیں " اس سے معلوم ہوا کہ معرض کو تقلید کے فرض یا داس ب مونے سے انکار ہے۔ اس کو تَقليد كے سنّت المستحب ہونے سے ماكم ازكم حائز ہونے سے كوئي انكار تنہيں۔ كيونكونغي وحوب سيرنغي سنيت، استحباب يا نفي حواز ثابت نهين موتي. اگريهي ات سے توسننت استحسیحہ کرجی الم اعظم کامقلدین جائے .

اگریشال موکدائمه دین میں سے توسی کی تقلبه فرض واحب بنیں التبال بے دینوں کی تقلبہ لازم سے جوائمہ دین کوئرا معبلا کہتے ہوں یا ان کورہنست توہین امل الرائے كہتے ہوں ، يا ان كے حق ميرگے اخار الفاظ لولتے ہوں ۔ تور تقلم خرص سی کومہارک مو۔

معترض في مصنمون كے شروع ميں لكھاہے ا

" اورىنى اس امر تقليدى برنجات كادارو ماربد .

اس سيمي تقليد كالنمار ثاست نهبس موتا جبرطرح تقليد ريخات كادار ومار نهبس اسى طرح يزنماز روزه بربه اوريزي حج وزكؤة يربه ملكرنجات كادار ومدار محف الندك ففل وكرم برب جنائ في ميج عدميث ميس ب.

لن ينجى إحدكم عملة

نوکیا نجان کادارہ ملارنہ ہونے کے باعث نمازوروزہ کو بھیوڑ دیں گے ؟ مہنس م*رکز* 

فليكن التقليد كذألك -

معترض نے مضمون کے اُغاز میں لکھا ہے: تقليد كانبوت \_قرآن سے

" قراآن وحدیث میں تقلید کے متعلق کوئی حکم منہیں " میں کہتا ہول قرآن وحد میث میں تقلید کا ارشا دموجود ہے۔ لیکن مرامک اُردُو دال اس کو منہیں سمجے سکتا ع

ديرة كوركوكيا أَكْ نَظْ رِكيا ديكم ؟

سُنينة إحق سجارهٔ وتعالی فرماتے ہیں : مراس المدر مرافی :

وماكان المومنون نعسروا كافة فلولاتصرمن كانت الدين كالمرين منهوطافة ليفقهوا في الدين

ولينذرواقومهم اذارجعوااليهم لعلهم يحذرون

اس آست میں تفقہ فی الدین فرض فرمایا - کیکن برنہیں کرسب کے سب اہل اسلام پر فرض کیا ہے بلکہ عام مومنین کو اس سے معاف فرمایا - بیر توظا مرہے کہ استحام الہٰی ہر عالم اور مرعام مسلمان پر ہیں کسی کو استحام سے آزاد نہیں جھوڑا گیا - کیکن تفقہ فی الدین ہیں صاحت فرمایا کرسب نہیں بلکہ مرگر وہ ہیں ہے بعض انتخاص سکھیں اور وہ اپنی توم کوڑ رائیس اور استحام تبایئن تاکہ وہ مخالفنت سے بجیس -

اس آئین میں واضح طور برلوگوں کوفقہا، کی بات ماننے اور اس بڑمل کرنے کا حکم ہوا۔ اور اس کا نام تقلید ہے جس کا فرض ہونا قرآن کی نفق طعی سے نابت ہے۔ اسی طرح آئین۔

> وادلی الامسرمنکھ اور فاسشلوا اہــل الـزکـر م*یں عام ملمان کوتقلیدہی کا حکے ہتے* ۔

كتاك تُنت كى رامنمائى المترض نه تعليه. " الله كى كماب اورحدميث نبى كرم إنسان كى راسمانى ومداميت كے يا كافي ميں" مين كتا المول مي شك ليكن أى السان كے يصر اليت ورمنائي موكى . جو مقلد ہوگا۔ ورزمینی قرآن پاک بہتول کے لیے موجب گرائی بن جاناہے . کیا آپ نیس دينجة كرجن لوكول في سلف كادامن جيورا اوراين تميسة قرآن كي مصف سجع وه كيا سے كيا سوكھ كيا حركوا لوى قرآن منيس پيضة ؟ كيا مزا في قرآن منيس بيصق كيا سهائى قرآن ننس برصفة الدمي كيف ديجة كركيا والى قرآن نهي برصف إسب کے سب قرآن ہی توریسے ہیں بچ رید گراہ کیوں ہو گئے ؟ صرف اس لیے کوانہوں في تقليدكا وامن جيورًا. بية وظام ربيے كه فرأن اور حديث بين كئي ايسے امور بين جرمنصوص منس ورسنارو

جزئیات میں اور آئدہ مؤتی جونی کاذکر صراحیۃ مذقران میں ہے اور رہی صدیف میں۔
ایسے موقع پر تقلید کی صرورت ہوتی ہے - چنا پڑ کتب اصول میں تصریح موجود ہے
کہ تقلید اجتبادیات میں ہے عقائد والمیانیات میں تہنیں جہاں قرآن وحدیث میں
صریح حکم منسطریا مطے کمیر متحل الوجوہ والمعانی ہوتو اس وقت تقلید کی صرورت
موتی ہے۔

ایک منال بخریخ کوانرسے

لاصلاۃ لین لیو بھتراء باو القدان اس مدیث کوہم جی صحیرے مہانت ہیں اور غیر مقلدین تواس کو قرآن کویم سے

بعى مقدم مجمعة إن كيول كرأيت:

واذاتُبِئُ العُرُّان فاستمعوالَه وانصتوا

جومقد اوں کے استاع والضات کا حکم فرماتی ہے ، اس آست کے معنی اور مطلب کا ہم میں اور مطلب کا ہم میں اور مطلب کا ہم میں کے کہ بی تو برخلاف جمہور مفسرین ، صحاب البعیان و تبع تابعین ، اسس ایت کو کفار کے حق میں کہ ہیں گے کہ اس میں صرف اُدینی اوار سے میں کے کہ اس میں صرف اُدینی اوار سے میں کے مال میں میں میں کے استماع والضات کے سامے اس حکم کو مفسوس کے بغوض کریں گے بغوض کرئی طرح کے وجو ہات آست کی مطلب میں گھر سے ۔ مگر صدرین کو مخسوس ند انہیں گے ۔ مگر صدرین کو مخسوس ند انہیں گے ۔

اس مدیث میں دواحمال ہیں، نفی ذات ، نفی کمال محاورات عرب میں یہ دونوں معنوں بیر شخص کے اس دواحمالوں میں سے امک کو متبان کرنے میں میں مقلید کی صرورت ہوگی - اور کجز تقلید محبہ دیر " ننازع رفع منہیں موا -

# الكيث به كا ازاله اشايد و في پيكه رسم آيت :

اداتنازعت عرفى شيئ

مرائب ننازعد کے لیے قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں
اس آسیت میں تنازعہ سے تنازعہ ذاتی مراد ہے کہ ایک ذاتی تنازعہ کا شراویہ کے مطابق
فیصلکرو و لیکن اگر قرآن وحدیث کا مطلب سمجھنے ہی میں تنازعہ ہوتو بھر کیا کیا جائے ؟
اس بریھی توکوئی قرآن وحدیث سے دلیل ہونی چاہیئے ۔ ایسے موقعہ برقی تبد کے اجہاد
کی صرورت ہوتی ہے ۔ اس لیے وہ اپنے اجتہاد سے جو اضال متعین کرے گامقالہ
کو وہی ماننا پڑے گا۔

یااس این میں مجہدین کوخطاب ہے کیونکہ تنازع حقیقت میں اس شخص کے

یلے ہوسکتا ہے جو اقامت دلیل رپطریق نظر قادر مو اور دہ محبّدہے۔

اگراس آیت کوسب کے لیے عام مجامکے آوالی الندوالرسول سے مراد الی عالم کتاب الندوالرسول ہے۔ اور تنازعہ کا عالم کی طرف لوٹانا ، تقلید ہے۔ تو یہ آیت بھی وجوب تقلید کی دلیل ہے زکر ترک تقلید کی

کیا حصرت صدیق اکررفنی الندعن کا داخه یاد منہیں که زکاق نه دینے والول کے

کسپس چوشخص صرف قرآن مجیدا ورحدیث شریعی کو بجتهد کی تقلید کے بغیر کافی مجملاہ به مندا جائے وہ حدیث کاصحیح ،صنعیت ، شاذ ،منکر ، محفوظ ، منقطع مصنل ، مدلسس وغیرہ مواکس طرح معلوم کرسے گا ؛ اور دواۃ محدیث کا حاول گفتہ مہونا یا عجروح ہونا کیسے سبجھے گا ؟ ان حزشیات کو جوامینہ قرآن و حدمیث میں تہایں ، کس طرح معلوم کرسے گا ؟

اب ملا مظر فراسیت معزض کے دلائل کا تمبروار جواب:

و کمیل ممبر لرکا جواب چنائخ مترض نے کہلی دلیل ہی کھی ہے ، مگر ہمیں تنجب ہے کو خود تو تقلید کے معنی کرتے ایں " دلیل کو چھے امبرکری کی بات پڑھل کرنا " چرکھتے ہیں کو صحابہ کے زمان میں تقلید رہتی ۔ حالا نحرصا ہم کار رصوال اللہ علیم اجمیون میں سے جواصحاب حصور علیہ السلام سے منشرف بملاقات ہوکر اپنے اپنے ملک میں جائے تھے، اس ملک کے لوگ اپنی کی تقلید کرتے تھے ۔

عقد الجيدين به:

ان الناس في مين الوامن زمن الصعابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعة ، يقلدون من اتفق من العلماء من عنير فكيرمن يعتبر إنكارة ولوكان ذالك باطلا لو فكروة -

ر مائد صحار المنے مذا مہب اربعہ کے ظہور کک، لوگ بلا اسکارسی منکسی عالم کی ہمیشہ تقلید کرنے رہے۔ اگریہ باطل ہوتا تو عالم صرور انکار کرتے۔

حِمَّة الله البالغربين شاه ولى الله فرمات كبين:

تُدانهد تفرقوا في البلاد وصاركل واحد مقت مقت من ناحية من النواحي وكثرت الوقائع و دارت المسائل فاستفت وافيها فاجاب كل واحد حسب ماحفظ، اواستنبط ما يصلح للجواب اجتهد برأيم اتني صحابر رام شهرول مين متفرق موكف اوران مين سي مراكب اس جائب كامقتدا من گيا وربهبت سيمعاطم اورمائل ميش آئ لوگول في وتراك بي ويا تومراك معابى في اويا منابل ميش آئ لوگول في وتراك بي ويا استنباط مين جواب در الا توابني يا ديا استنباط مين جواب در الا توابني راف سي

البهه دمیره شاه ولی النّدرهمة النّدعلیه کی اس تصریح سے حیندامور مستفاد بھیے (۱) زمانهٔ صحاربین بھی تقلید حاری تھی۔اور تقلید بھی خصی حینا نجرعبارت فعداد ڪل واحد مقت دئی ناحیة من المنواحی -

اس بات برولیل ہے۔

(۲) مېرشض تقلينځضي کا پابندر تھا لبعض ايک ہي مجتبد سے سئطے لوچي کر عمل کرتے تھے اور معنی دوسروں سے ہمی لوچہ لیتے تھے۔

(۳) صحاد کرام می استباط واجبها دکرکے مسائل غیر منصوصہ کا جواب دیتے تھے. معلوم ہوا کہ صحاب کرام میں تھی تقلید ہوا دی تھی۔ اور باوجو دکٹر سے صحاب کے اہل فتوی بہسن کم سقے جن کی تعداد چھوسات بیان کی جاتی ہے بھڑ چؤنکر وہ زباد منے القرول تھے! شروف او بہست کر تھا بحوام فرمہی آزادی اورخود دائی سے تحفوظ تھے اسی واسط اس دور کے علی دنے تقلید تھنی کو واجیب لینی ونہیں وزبایا تھا۔

آجکل کا دورشرالقرون ہے ۔ لوگوں کے منیالات بدل گئے ۔ زس آزاد و آوارہ ہوگئے ۔ مبتر عص کومجہد بیننے کاسوصلہ ہوگیا ۔ ائٹرسلف پرطعن کرنا فخر ہوگیا ۔ ایسی حالت میں تقلید کوواحیہ قرار دینا از سبس لازم ہے تاکہ عوام کوآزادی اور خود ردی سے روکاحائے۔

ینی اس زمان میں توپول کی وجرسے تیراندازی سے بیے نیازی ہوگئی . اسی طرح زماز دسول میں عود میں نمازعشاء یا فجر کے بیے سبودول میں آباکرتی حقیق مگر تعدمیں زمانہ کا ذکاف بدل جائے دیرحزمت عائشہ وہی الٹیدنے فرالیا لواودٹ دسول انقاد صلی انقاد حلیہ وسلم ما احد شدہ العنسا .

لمنعهن المساجد -

مولوی ثناءاللہ صاحب اہل حدیث ، احتوری سلسہ کے صلامیں لکھتے ہیں:
" اس میں شک نہیں کرنماز عید کے لیے آل حضرت ملی اللہ علیہ ولم
نے کوئی تھارت یا دلوار نہ بنوائی تھی ۔ اس لیے جہال مک ہوسکے ایسا
ہی مونا جا ہیں ۔

کیکن زمانہ برلنے سے فوانین بدل جاتے ہیں ۔ آج الیمی افیادہ زمین کے حزاب یامقبوصہ غیر ہوجائے کا اندلیشہ ہے تورفع ضاد اور دفع مصر کے لیے دلوار بنادی جائے توجائز ہے ۔ "

اسی طرح تعفن امور منفسہ جائز ہوتے ہیں مگر تعض عوارض سے واجب بھی موجاتے ہیں۔ کہی موجاتے ہیں۔ تعفی اوقات ان کا فعل واجب ہوجاتا ہے مست لاً قبروں کی زیارت بمدسب مختار عور تول کے لیے حائز ہے مگراس دور میں منع کرنا

بروں فار برت جد ہوں کا کھفنا سنف ہماڑنے ہے۔ مگر اس زمانہ میں ایسے لوگ مہیں کہ واحب ہے۔ حدیثیوں کا لکھفنا سنف ہماڑنے ہے مگر اس نے لکھفنا واحب ۔ لاکھوں حدیثیوں مجع اسسنا د زمانی یا ورکھ سکیوں، اس لیے لکھفنا واحب ۔

صحابہ کے زبانہ میں جولوگ مدیث سنتے تھے ، سند کی تعیق کے بینے فہول کر لیتے تھے ، بھراسناد کی فیدداحب ہوگئی کیونکہ مہین سے کذاب اور صنّاع پیدا ہم گئے ۔ اگر کوئی بیکے کرصحا ہر کے زمانہ میں اسناد کی قیدداحب ربھی ۔ آج واحب کیوں ہوگئی ؛ ٹواس کا جواب وہی ہے جوہم نے تقلید کے بارے میں لکھا کہ وہ

زاد شروفاد کانه تفا اس لیے برسب تغیر زانه مکم بھی تغربروگیا. سنون نائی میں حدیث تبورت کم سی ایمان تقلیم مرفع مقی امروی ہے کہ:

تحضرت عبداللدبن مسعود ومنى الله عندسه امكب عورت كم متعلق سوال

ہما کہ اس کا خاوند مرگیا ہے اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں ہوا اُپ فے فرایا کہ میں نے اس بارہ میں حضور کو کوئی کا دیتے نہیں و بچھا - آخر سائملین کے ایک مہینے کے اصرار کے بعد اپ نے اجتباد کے ساتھ حکو دیا کہ اس کے لیے مہر شل ہے ، ند کم نہ زیادہ ، اور اس پر عدت واحب ہے ، وراشت اس کوسلے گی .

موست والبب سبت وورست الدوست وست در . توصفرت معمل بن سنان كوليت بموسة ادرنها دت دى كررسول لله صلى الشدعليه والم فسف الكي نورست كي نسبت بهي فيصد كما نها . بيشن كرحفزت بحبد الله يوسعوه استفخش سوشة كراسلام لاف سك بعد الس قدر كيج بوش منهن بركرة قدة .

اس مدسیف سے معلوم ہواکہ صحابر کرام دنی اللہ عنہ صدیث مرفوع کے منطقے پر اپنے اجتہاد سے فتوئی دیا کرتے تھے۔ اور لوگ اس برعمل کرنے تھے۔ یہی لو تقلید ہے جو صحابر کے دور میں مروج تھی۔

كرليس كبكن لوگ مز ماينس ملكه لوگو ركو ماننے كا حكم تقا اس سے تاكبت مواكر صحابه

كے زمانة میں اجنہا دمجی ہوناتھا اوراس اجتها دكى تقليد بھي -

تنگیمسر می حدیب نیس بخاری شرایت میں صفرت الومولی اشعری فرماتے باس کر حب مک یہ عالم رعبداللہ بن سعود) تم لوگوں میں موجود ہیں ، مجھ سے سئلہ مزاد جبا کرو۔

مربوب روا اکسس ارشاد سے تقلید کے علاوہ پیمجی معلوم مہواکہ اعظم کے مہوتے مہوکے ادنی سے پوچینا ٹھیک منہیں ۔

# معترض نے اپنی بہلی دلیل میں بیر لکھا ہے

" کرانسان بغیر تقلید الوحنیفه کے بھی صرف اتباع نبوی حاصل کرکے کامل مسلمان مطابق منشار خداوندی بن سکتا ہے۔"

میں کہتا ہوں کروہ زمانہ صحابہ کوام کا ہی تھا کہ ہرائیک شام طرورت کے وقت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوچھ اسکتے تھے۔ لیکن آج اگر امام اظر کا مقدرہ ہوگا
توائمہ ادلع میں سے کسی نہ کسی کی تقلید عنرورکرے گا۔ آج کے دور میں مجز تقلید ا تباع
نبوی ہرگز نہیں موسکتی۔ کیونکہ کسی صدیث کے صحیح سمجھنے یا مان لینے میں کئی مراحل
ہیں جو بجز تقلید طے نہیں ہوسکتے۔ ہال غیر مقلدین کہرسکتے ہیں کہ برہم مجی مقلد ہوئے
توہم سے کا وش کیا ؟ میں کہتا ہوں سے شاک عیر مقلدین حقیقت میں سحنت مقلد
ہیں کیا دش کیا ؟ میں کہتا ہوں کے ہیں ما اپنے علماء کے جو ممنوع ہے۔
ہیں کیاں مقلد اپنے عیر محبہد استادول کے ہیں ما اپنے علماء کے جو ممنوع ہے۔

ا مکب منتاک کسی غیر مقلدنے لکھ دیا کہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالا اللہ علیہ وسلم نے حوالا اللہ اللہ علیہ میں کھی کے اللہ علیہ میں کھی کی اللہ علیہ میں کھی کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ علیہ علیہ کے اللہ علیہ کے ال

مولوی تنا دالنہ نے آنھیں بند کرکے فتوی دے دیا کہ رسول کریم صلی الدُعلہ و کو نے جو آمایس تعجیر بنا دیا ہو کہ کے اور ندیجیا کری کا جو آمایس تعجیر بنا نہیں بڑھا گیا اور ندیجیا کری گئی گئی تعلید - بیس ایک بھیرے و کسیسے یا تبایل محمد میں مسلس محمد میں ترکت نیکا میں معترض نے جو تعدیث ترکت نیکا میں کھی ہے وہ مرسل ہے اور مرسل کو وہ تو دیجت تہیں تیجھے ۔ علاوہ از یا بعض کو ایات

مين كتاب النَّدوعترتي ليّاب بهرحال يرحديث بمار حفظاف بنبين بم حرِّران د حديث كوبسروثيم قبول كرت بين البته تمهاري مجركونين ماستة اور مذاس كالماننا ہم پرلازم ہے۔ ' بے شک تقید کتاب اللہ و سُنّت نبوی میں داخل ہے کیؤنر تقلید اجمادیا میں ہے اور اجتباد سے بولیات معلوم ہوا وہ مجی قرأن دحدیث میں داخل مجی جاتی ب اس میصائم اربومیں سے کسی ایک کامتلد قرآن وحدیث ہی کامتیع ہے ، البتہ عير مقلدين مذاتو قرآك وحديث كم متع بل شائر العبك اجتبادات ك ملكمان ك علماریس توسراکی مجتبدہے - وہ اپن سی سے جکے گا دوسرے عوام اس کے اعتبار پر قرآن وصديث مجور اس رعمل كريس كم - اور بي حقيقاً تقليد بعد ليس وفرق ب امام اعظم اورموجوده علمائے عرصقلدين عين ونبي فرق بيد بماري اوران في قليد يس اللم أعظم بالاتفاق عبد متع اورها فظرمديث ليكن موجوده على شيع مقلدين مسكو كوملى المت محدومل ماجبها الصلاة والسلام في مجهد تسليم نهي كيا اور مزال مي فهالواقع كوني عببد سبير ليسب سيلوك نؤدته بي غرجته عامي اور مقلد كلم عذ مجته دعاميول

کے اور مرم بغضارته الی ایسے شخص کے مقلد ہیں جن کے اوصاف میں امام مالک احد وشافعی اور ان کے متعلدین رطب اللسان تقع جس نے رسول کریم کے صحابہ میں سے حضرت انس رصى النّدى فركوكى بارديجا جو بنها دت ائم حديث طبقه العين بيست تقديم بشادت طوبى لدن را فى ولمن را فى من را فى مي داخل تقد يجومد بيث لوكان العدا بال ثريا كم معداق مقد جواكيت رصى الله عنهم ورصنواعنه فى منديد بوكة تقد م

ا م عالی مقام کے مقولہ ا ذاصح الحدیث ففو مذہبی سے مراویہ ہے کہ حبب مہیں کے مقولہ ا ذاصح الحدیث ففو مذہبی سے مراویہ ہے کہ حبب مہیں کی مقام کے مقولہ ا ذات کے مذہب کی دواست معلوم کرنا چاہو کہ اسم سلط میں امام صاحب کی دواست موجود ہو وال ان کا قوم ہی مروکا ہو ان سے است ہے۔
مذہب وہی ہو گا ہو ان سے است ہے۔

کتب احا دیث بین جہاں اٹر کا اختلاف نقل کرتے ہیں وہاں امام اعظم کا دمی ندمب نقل کرتے ہیں حدیث سے دمی ندمب نقل کرتے ہیں جو ان سے تا بت ہے ۔ ندوہ جوان کی سجے ہیں حدیث سے سجواجا تا ہو۔ ملک معبن نے نویہاں کے لکھ دیاہے کہ امام اعظم نے احادیث سیحی کا خلاف کیاہے ۔ لیس اگر ان کے نزد کی بیم معنول سے جوہ وہ کرتے ہیں جو تو کمجی امام الائمہ برالزام نہ لگائیں۔ ملک مہر حگروہ ایسا کہنیں کرتے ۔ اس میلے معلوم ہو کی سمجے میں جے حدیث سے معلوم ہو مگروہ ایسا کہنیں کرتے ۔ اس میلے معلوم ہوا کہ اس معلوم ہوا کہ اس معلوم ہوا کہ اس معلوم ہوا کہ دوہ دیا مام صاحب کا مذہب موگا۔ مدم نو وحدیث مواست مدم معلوم کا مدم ہے۔ کہ حسب دواست مذہ مب موگا۔ مدم نو وحدیث مواست موگا۔

باس میفوله کا پر طلب بے کرحب حدیث کی صحت مجھے معلوم ہوتی ہے تو میں اس کو اپنا مذہب قرار دے دینا مول - یعنی صحیح حدیث مرم بی میراند سب ہے تو اس مقولہ میں امام آظم نے زمانۂ حال کے غیر مقلدین کی تر دید فرمائی ہے جو ریکہتے میں کدامام آظم نے اکثر صحیح حدیثوں کا خلاف کیا ہے - اور امام آظم کے اس مقولہ: ، انتركوا فتولى مجنبر الرسول

کابھی میں مطلب ہے کرمیراکوئی قول صدیق سے کے خلاف بنیں اگر تم مراکوئی قول میں مدیث کے خلاف معلوم کرو تواس کوچپوڑ دو۔اس میں امام صاحب نے اپنی تقلید کا حکم فرایلہے کرمیراکوئی مسئل میں حدیث کے خلاف بنیں اس لیے سے کہنے بڑمل کرو۔

معلوم ہواکر حضرت امام اعظم کا قول ای وقت جھوڑا ماسکتا ہے حب محصیح حداث کے معلوم ہواکر حضرت امام اعظم کا قول ای وقت جھوڑا ماسکت ہیں کمائر کے اس کے اصول بنانا کے اس کے اصول بنانا اور جہاد کرنا کا میز مرکز کا میز کا کو ایک کے اس کے اصول بنانا اور اجتباد کرنا کی مؤمل سے تھا ؟ یمی کہ لوگ اس بیل کریں ۔

اس مقوليس أيك اوربات فابل خورست وه يدكر المم رحمة الته عليه في الركاة ولى فرايا بيدية الله عليه في الركاة ولى فرايا بيدين في المركزة التركزة التركزة

اتركوا اللاية التي استدللت بها بخبر الرسول يا

ا تركوا الحديث الذي احتبجت به عبر الرسول الذي احتبجم الم ين ميراه قول من كوفئ سندقران وحديث بين نهو، حديث طفي رحجور وو-يرتهين فراياكم بين من ايت يا حديث سنداك تدلال كرون، تم اس آيت يا حدث كوجب كوفئ اور حديث مل معاشة، قرجحور دو-

پس امام اعظم کاشا ذونادر ہی کوئی ایسا قول ہوگا۔ حس کی کوئی دلیل قرآن سُنسن یا آنار صحابہ سے در کلتی ہو۔ اور وہ صدیح صوبیث کے خلاف بھی ہو۔ بھر اس پر متعلدین کاعمل بھی ہو یحنیب ایسا کوئی قول نر دکھا سکیس اور انشایا لیڈ ہرگز بنر دکھا سکیں گئے تو اس بہت کے وظیفہ کاکیا معنی ؟ ح

سوتے ہوئے مصطفا کی گشار مت دیجر کسی کا قول و کردار اقلاً توکسی مدین کو تقینیاً رسول کریم کے الفاظ ناسب کرنامشکل ۔ بھردوسری طرف امام صاحب کا صرف قول بلادلیل مونا اور شکل ۔ بھرا بسے موقع برمنعلدین کا عمل صرف قول امام برمونامشکل برشکل ۔

وليل نمبر سركا جواب مقاله كة آغاز مي ديا جاريكا به دوباره مطالعه فزما يجيئه -

دليل نمب كاجواب معرض في للصاب كه:

" نبی کا کلام وی اللی کے ماتخت ہونے کی وجرسے خطاء و سہوسے متراس واللہ عن اللہ واللہ عن اللہ واللہ عن اللہ واللہ اللہ واللہ وحی یوجی عند رنبی کی سرکیفیت سنہیں ہوتی "
ان هوالا وحی یوجی عند رنبی کی سرکیفیت سنہیں ہوتی "
مین غیر نبی کا کلام سہوو خطاء سے متراس ہوتا۔

یں کہتا ہوں کے شک جھیک ہے۔ اسی واسط حس حدیث کو محدث
کہد دے کہ صحیح ہے، ممکن ہے کہ ضعیف ہوا وراس نے صح کہنے میں خطاکی ہوا ور
حس کوضعیف کہدے ، ممکن ہے کہ ضعیف ہوا وراس نے صح کہنے میں خطاکی ہوا ور
حس راوی کو مجووح قرار دے ممکن ہے کہ تھے ہو ۔ اوراس نے سے کہا ہوجس کی تعدیل کرے
ممکن ہے کہ وہ محروح ہوا وریہ محدث مہو و خطار سے اس کی تعدیل کررہا ہو بھر راوی
ممکن ہے کہ وہ محروج لک تغیر نبی ہے اس لیے اس کا کلام سہوو خطاسے مرا نہیں۔
ممکن ہے کہ اس نے صدیث کے بیان میں یا صنور کی طوف نسبت کرنے میں غلطی کی ہو۔
اس لیے کسی صدیث کا قطام مول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کا کلام نابت ہونا مشکل ہے
اس ای تعدید نی نے کلام کا اعتبار نہ کیا جائے۔
اوقت کہ غیر نبی کے کلام کا اعتبار نہ کیا جائے۔

بین کہنا ہوں علامر میلی تحقی شرح وقایہ خود مقلد تھا۔ دو تقلید کو کمرای کیسے کہد سکتا تھا ؟ پیشعر میلی بیس کہیں نہیں معترض نے جواجے صفح کا موالہ دیا ہے۔ شاید اسف شرح وقایہ کے افیر سادہ ورق مرجود مدولت نے لکھ دیا ہوگا، پیشو غالباً کسی غیر مقلد کا ہے اور اس سے مراد وہی تقلید ہے جس کے مرتحب غیر مقلدین زمان ہیں. آسیٹ شعر لوں بڑھیے ؟ ۔۔

> الاكل من لايقت دى\_بائمة فقسمتُه' منيزيء من الحق خارج

ولسل ممبره کا چواپ معترض نے کمعاہ کہ:

« فراک وحدیث میں لفظ تقلید کسی حگر میں تابعداری اور فرمال برداری کے معترض نے دیا ہے ، اس سے کے معنول میں استعال نہیں ہوا۔ بلکم سرحگر اندی محتول میں ایس کے زبار مرارک میں دیتھا۔ ورز یہ لفظ عزود اپنے اصطلاحی معنول میں استعال ہوتا یہ میں کہتا ہول اگر جو اس زمانہ میں لفظ تقلید کھی اصطلاحی متعمل نہیں تھا۔ کیکن تعلی

کے اصطلاحی معنی صرور بائے جاتے تھے۔ منصوب تعلید ملکہ لفظ صدیت یا اہل حدیث کے اصطلاحی معنی صرور بائے جاتے تھے۔ منصوب تعلید منظم من ادعی فعلیہ البیان۔ صدیث کے اقسام صبح ، ضیعت ، شاف ، منکر ، مرسل ، منقطع و بخیر و بھی اس ناز میں اصطلاحی معنول میں استعال منہ و تے تھے۔ توکیا کوئی اس سے یہ دعوی کرسکتا ہے کہ صدیث کا یا حدیث کی اقسام کا اس ناز میں مرد ناز کی کرسکتا ہے کہ صدیث کا یا حدیث کی اقسام کا اس ناز میں مرد ناز کی کرسکتا ہے کہ صدیث کی دید ناز کی استعال منہ مرد بعد ناز کی کرسکتا ہے کہ صدید ناز کرسکتا ہے کہ صدید ناز کی کرسکتا ہے کہ صدید ناز کرسکتا ہے کہ صدید ناز کی کرسکتا ہے کہ صدید ناز کی کرسکتا ہے کہ صدید نے کہ کرسکتا ہے کہ صدید ناز کو کرسکتا ہے کہ صدید ناز کی کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کہ صدید ناز کی کرسکتا ہے کرسکتا ہے کہ صدید ناز کی کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہ

توکیا کوئی اسسے یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ حدیث کا یا حدیث کی اقسام کا اس کہ انہا ہے۔ بیس وجود مذخفا ؟ کیوں کہ یہ الفاظ اپنے اصطلاحی معنوں میں بھنور کے زمانہ میں نما ننتھے۔ فلیکن الشقالید کذالات

#### 44

محدثين كرام مقلدتنه

چندکار آمدحوالے خودغیرمقلدین کے گر

## حضرت الم م بخارى رحمة التدعليه

قال الشيخ تاج الدين السبكى فى طبقاته كان البخارى امام المسلمين وقدوة المومنين وشيخ الموحدين والمعول عليه فى احاديث سيد المرسلين قال وقدذكر البو عاصم فى طبقات اصحابنا الشافعية

سنيخ تاج الدين سبكى في طبقات مين فرابا كرامام بجارى وحمة الله عليه الم المسلمين، قدوة المؤمنين ، شيخ الموحدين اور حديث و سيدالم سلين صلى الله عليه وسلم بين معول عليه عقر و المرابع عليه علم المرابع عليه علم المرابع على منادى كوشا فنيه مين شماركيا به در الحطر مصنف فن واب صديق حسن خان، فضل ٢، صر ١١١)

نواب صدبی حسن خال والی معوبال ، غیر مقلدین کے اکابر میں شمار کیے جانے ہیں۔
ان کی بیعبارت صاف ظام کرر دہی ہے کہ صفرت امام بخاری رحمته اللہ علیہ حصرت
امام شاخی کے مقلد تھے ۔ موجودہ دور کے غیر مقلدین کو لازم ہے کہ نواب صاحب
کی اس عبارت میں غور کریں کہ حب امام بخاری جیسے محدث ، تقلید کرر ہے ہیں
قوام نہیں بھی لازم ہے کہ نرک تقلید سے دوگردانی کر کے کسی مجتم دمطلق کی تقلید کریں.

## مصرت مام الوداؤد رحمة التدعلير

الامام ابوداؤد سیلمان بن الأشعث اعده الشیخ ابواسی شیرازی فی طبقات الفقهاء من جملة اصحاب الامام احمد-واختلف فی مذهب فقیل حنبلی وفیل شافی

(العطر، مصنفرنواب صديق حسن صد١٢٠)

اس عبارت سے صاف خلام رہے کہ امام الجدادُ دُصنبلی تھے۔ اگر صنبلی مذتبے توشا فعی يقيناً شخد - بهرحال مقلد صرور تھے۔

#### حضرت ام نسائی دحمة اللّٰدعليه

كان النسائي شافعي المذهب محترت المام فسائي شافي المذمب تق

دکتاب مذکورص ۱۳۷)

اس عبادت سے معلوم مواكر امام فسائي غير مقلد منهي تھے ملكر مقلّد تھے۔

### ابن ميبك مقلد موف كاافرار

ابن تیمید دبا بیول کے امام ہیں مگروہ بھی مقلد تھے۔ اس کا اعلان بھی نواب صدیق حسن کر سبتے ہیں :

احدبن حيلم بن عجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن عبد الله بن إلى لقام

" بن تيمير حماني دشقى ، صاحب منهل السنة حنبلي تفع " رمنقول من الغوائد البهد في تراجم الحنفيد التعليقات السنند على العوائد البهد، مصنفه مواب صديق حسن خال مد )

اس تحریسے صاف ظام رہے کہ ابن تیمید، غیر مقلد نہ تھے ملکہ امام احمد بن مخبل کے مقلد تھے ملکہ امام احمد بن مخبل کے مقلد تھے ۔ وہ کونساغیر مقلد ہے ، حب کے دل میں ابن تیمید کی عقیدت اور احترام منہیں - ہذا الضاف شرط ہے کہ ابن تیمید تو تقلید کریں لیکن ان سے عقیدت اسکین والے تقلید سے نفرت کریں! فیاللج ب!

## غيرمقلدين بيرعبارت بهي غورسيه برمعيس

محضرت شاه ولى النَّد ، رحمة النُّدعليه ابنى شهرَة آفاق تصنيف عجبْرَالدالبالغة ميں فراقے ہيں :

منها ان هذا المذاهب الاربعة المدونة قداحبقعت الامة اومن يعتدبه منها على جواز تقليده الى يومناهذا وفي ذالك من المصالح ما لا يخفى الاسيما في هذا لا يام التي قصرت همتهم جدا

بد مذامب ادلجر مرور من بین - ان کی نقلید کرفیراتمت با اتب مین است ان لوگول فی مجن کا دین بین اعتباکیا جا اتب اجماع کیا مجمع ممارے اس زمانه کک اور اس تقلید میں مہمت سی صلحتیں بین محکمتیں میں برلوکٹ یدہ منہیں ۔ خصوصاً اس زمانه میں حب کہ متیں مہمت کوناہ موگئی مہن ۔

خُدا را مندرحه بالاتوالول میں عور فراینتے اور خود فیصلہ فرماینتے کہ

حب امام تجاری جیسے تاج الحی ثنین اور دیگراکا بر محدثین مقلد تھے تو مشکوہ شریف اور ملو غ المرام کا اردوز جیر میٹر حکر نام منها و مولوی کے مس شخار میں ہیں جملیا موجودہ دور کے دیا ہی امام تجاری امام البوداؤد اور امام نسائی سے زیادہ قرآن و حدیث کی سمجد رکھتے ہیں جکیا پرلوگ ابن تیمیر سے بھی زیادہ عالم ہیں جاگر منہیں اور تعیید تا منہیں تو لازم ہے کہ و بھی واسستہ اختیا رکیا جائے جو محدثین کرام کا تھا۔ اسی میں فلاح دارین سیدے



صخرت امام صاحب کے تقولی کو کون نہیں جاتا۔ آپ مدیون کی دلوار کے سائے کے بیٹیے اس لیے کھڑے کہتے کہ یہ کی بحری کا سے نے بیٹے اس لیے کھڑے کرتے ہیں کہ برتی ہے کہتے کہ یہ بات ہوئے ہیں کہ مباوا وہی بحری کسی نے برجام مونے پر استے ہی سال گوشت کھانا چیوڑ دیتے ہیں کہ مباوا وہی بحری کسی نے ذریح کی مو کیڑول کے تعال فور مونت کے بیٹ اور فرانے ہیں کہ ایک تھان میں عیب سے وہ خریدار کو بناوینا ، ملازم فروحت کرتا ہے مگر عیب بنانا میول جاتا ہے ۔ تو اسے مرکز عیب بنانا میول جاتا ہے۔ تو آپ سب تعالی کی قیمت تصدی کرویتے ہیں ۔

آب کے تقولی کی محلک آپ کے خدم آب ہیں بھی نمایال طور پر دبھی جاسکتی سے -اس وقت چند اختلافی مسائل لطور نوز پیش کے مبارسے ہیں تاکہ کوئی معید روح اس سے مناثر ہوکر حضرت المح اعظم رحمۃ الندعلیہ پر زبان بلعن دراز رز کرے۔

كنوال كى طبها ربت الهم اغظر حمة الله كالذهب به كوكنوال بيس كوئى مبانورگر كرم واق توكنوال طبيه وجاتا بيد واكن سي بائى شال كرمير استعال بين لانا چاسية - كيكن بعض توگول كالمذهب سيت كركنوال طبيد نهيس موتا تا و فتيكر نجاست سعاس كانگ، بويا ذا فقد مدل واقد .

اب ديجينايد بي كراحتياط كس بين بيت ؛ باني نكالف بين يارز كالنفيين ؟

ظاہرہے کر بانی نکال دینے ہی میں احتیاط ہے۔ تعولی کا بھی بین تفاصات کرجس میں کوئی حالورمرگیا ہو، اس کا بانی استعمال ندکیا حالے۔ اور حولوگ ایسے کنویں کی طہارت کے قائل ہیں وہ بھی بانی نکالنے کومنع مہیں کہتے .

تبس اگرکس خفی نے ایسے کنوال سے وصنوکیا جس میں جو ہا، بتی یا کوئی اور جا نور کر کرمرگیا اور اس سے پائی نکال کراسے پاک نہ کیا گیا ہو، نواس خفس کا وصنو ، یا عنسل اگرچر ان لوگوں کے نزدیک جائز ہوگا ، جو کنویں کی طہارت کے قائل ہیں ۔ لیکن جو لوگ ایسے کنویں کو ملید سمجھتے ہیں ، ان کے نزدیک نہ وصنو ، حیائز ہوا نہ عنسل ۔ بھر کیوں نہ کنویں کو ماک کیا جائے ماکہ اس سے وصنو ، اور عنسل سب کے نزدیک حیائز مو ۔ یہی مذہب ہے حصرت امام ظلم رحمۃ النّدعليہ کا اور اسی ميں تقولی بھی ہے اور احتیا طریحی ۔

سُنَّت فَجِرِ سُنَّت فَجِرِه كُنُى بُول وہ فجر كے فرصول كے بعد اسى وقت بُسَنَّت فجر رہم كے ۔ اس كى سُنّت فجررہ گئى بہول وہ فجر كے فرصول كے بعد اسى وقت بُسَنَّت فجر رہم ھے ۔ لیکن امام صاحب فرملتے ہیں کہ فرصوں کے لعدنہ پڑھے سوُرج طلوع ہونے کے لبعد پڑھے ۔ کے ما قال الامام محتد درجمة الله علیہ ہ

اب دیجینا یہ بیت کہ احتیاط کس امریس ہے ؟ اگر فرصوں کے بعد اسی وقت پڑھیگا تورنصر و بی محتر ب امام انظم کے نزد کی بلکی عمبو رفتها رامست کے نزد کی وہ نماز جائز رد جرگی ۔ اگر طوع شمس کے بعد پڑھے توسب کے نزد کی وہ نماز سوجائے گی ۔ کیوں کرچ توگ فرصوں کے بعد اوائے سنس مجائز کہتے ہیں ، وہ بعد طوع شمس بھی جائز کہتے ہیں ۔ مجھر کسوں ربطان ہے شمس کے بعد پڑھی جائیس ناکر سب کے نزد کی بناز جائز موجامیے اور مہی خدم ہب سے مصورت امام اعظم کا ۔ اسی ہیں تقونی اور احتیاط ہے۔

امام اخلا فرائے بیں کوشام کی شرخی کے بعد جوسفیدی محافر عضاء کا وقت محافر عضاء کا وقت اس کے ذائل ہونے کے بعد جوسفیدی آت ہے۔ میکن دائل ہونے کے بعد جس کا کا وقت میں دیجیا کہ سفیدی کے دور مونے کے بعد بنا الرجی مام مارجب نے احتیاط اور تقوی کی اس میں دیجیا کہ سفیدی کے دور مونے کے بعد بنا الرجی مارک کرنے کے دور مونے کے بعد بالاتفاق عشاء کا وقت موجا تا ہے۔ حالے کہ دور الاتفاق عشاء کا وقت موجا تا ہے۔

لیکن مُسرخ کے عزوب ہونے کے بعد ،کسی کے نزد مکیب وقت عثا موجا ماہے اورکس کے نزدیک مہیں ہوتا۔ اس لیے امام صاحب کے مذمب رعمل کرتے بوئے ، سفیدی كے عودب كے معین اور معنا احتياط بنے . كيول كراس طرح سب كے نزد مكب نماز موجائے گی۔معلوم مواکد اختلافی مسائل میں امام صاحب نے احتیاط کو مّرنظ رکھا ہے۔

نین رکعیت و تر است و ترکی و کال میں است و ترکی جواز کے قائل میں ا ليكن المم اعظم رحمة التدعليرين فرمات بين السمس تلديس تعجى الم م أعظم نے احتياط كومدنظر كلما مع كيول كرجولوگ امك وزرك قائل مين، وويدن ركعت مجمي حائز جانت بين لريب الركوني شخص امكب ركعنت وتربير بقتاب توية صرف حصرت امام أظمر بلكم دوسرے فقہائے امت کے نز دیکہ بھی اس کی نماز مذہوگی کیکن اگر متن رکعت راجھ توسب أنمرك نزدىك وزرجائز موجامين كك - اورميي احتياط ب-

نماز تراوی ام عظم کے زر کی سبب رکعت ہے۔ آج کل معن لوگ آٹھ رکعت کہتے ہیں۔ نیکین سیس رکعت کو وہ منع تنہیں کرتے۔ رالا من شذولا بعباب ہ كبيس الركوني شخص آخد ركعت يراكنفا وكرية تواس في صحابه ، العين اورائمُه ك نزدكب نمازراويح ادابنيس كى ليكن بس فيبس كعت بروليس اس في المر بهى لواداكرلىي اورسب كے نزد كي ادائے سنّت سے فارغ موا معلوم مواكم اختياط

یہی ہے کر سیس رکعت راجی جابیس تاکرسب کے نزدمکی بری الذمر موجلے اور یہی نتن طلاقیس دس توام م نظر کے نزد کی گواس نے مُنٹ کے خلاف کیا

مشرطلا قيس تغيول وارد موجايش كى ليكن تعف وك است امك طلاق سمجقة بين ا اب ديجيف كه احتياط كس امريس ب و اگر مطلقة ثلاثه سد رجوع كرايا جائے توجمبور على في تمين اورائم ارائع اكو كن نزديك وه رجوع جائز نه جوا - اورا گر رجوع نه كيا گيا اوراس عورت في عدمت كے لبعد كى دوسرے مردسے شاوى كر كى توريخات سب كے نرويك جائز مجاكيون كو فوزين رجوع بھى اسے ناجائز نہيں كہتے توجمعام جواكر حفرزت الم اعظر كے خدم ب ميں احتياط ہے ۔ و هدذا هو المقصود فالمحد لله

مفقود کی بیروکی حس عورت کا خاوندگر موجائے، امام صاحب کے نزدیک اس کا نکاری کی بیروک کے سے حیائز نہیں تا دقتیکہ بیلے خاوندی موت یا طلاق کی بیٹی خبر خاکھ نے دیتے ہیں۔ خام ہے خبر خاکھ نے دیتے ہیں۔ خام ہے کہ محت یا طاح کے اس کا دو اُسرائنکا کا بیٹیا ہے کہ محت کے محبودا ہا کہ محت خاوندی موت یا طلاق کی خبر آجائے۔ اگروہ دو سرائنکا کررے کی توجم والہ اسلام کے نزدیک و تعمید خال نام نزدیک و تعمید کو کس کے اور اگروہ میٹی رہنے ادر صبر کرے تو کس کے نزدیک موت منہیں۔ و تو کس کے نزدیک موت منہیں۔

بیھی تومکن سبے اورالیسا بار ہام کا کہ اس نے دو سرائکا سے کیا تو میلاخاندھی اُدھ کیا ۔ اس صورت بیس کس قدر فسا دہتے ؟ معلوم ہواکہ احتیاط اسی بیس سبے کوئوت صبر کریے اور میں پذمب بصورت امام اعظم رحمۃ الندکا ہے۔

عور توں کا جمعہ جاعث میں شمر کیب ہونا عور توں کا مجمعہ جاعث میں شمر کیب ہونا سے محدول میں کا چاہئے۔ امام اظ فراتے ہیں کر نہیں ملکران کا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس سند میں مجمی المصاحب نے تقوی اوراحتیاط کو تد نظر ر کھاہیے۔ کیوں کر عورت اگر مسجد میں مذہائے اور گھر میں نماز بڑھ لے تو بالاتفاق اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں اور مذہبی وہ گنا ہمگار نُہوئی۔ اور اگر مسجد میں جا کر نماز بڑھ تو امام صاحب اور دیگر فقتہا سکے نز دمکی کراسمت ہوگی۔ احتیاط اسی میں ہے کر گھر میں نماز بڑھے۔ یہی افضل ہے اور مہی امام صاحب کا مذہب ہے۔

ركور لى ركور المام المعطم المركة بين كرنورين زكاة منين مكرامام المعطم المرزورين زكاة منين مكرامام المعطم المردورين زكاة المرزوري زكاة كنه المردوري زكاة كنه وست تواكر حيان لوكول كزريك كوئى ورمنين حوزلورين زكاة واحربين حانة الكين جولوگ واحرب كهته بين ال كه نزديك وه شخص تارك زكاة رما اس بيامتياط يهي مهر مهدالله عليمار

معاع كاوزن بانخ رطل المشاع كاوزن آثرى كاوزن بانخ رطل المشاع كاوزن بانخ رطل المشاع كاوزن آثر على كاوزن آثر وطل المت المساع كاوزن آثر وطل المت المرساع كاوزن المتحد وطل المتناط كو تنظر كالمتناط كو تنظر كالمتناط ك

# العين حنفيه

چېل احادىي مباركە دربارە نماز دلائل وانچەسىيىنى مەرىب كى ئايد

# بِسْعِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## تعارف

فقيرالولوسف محد شريب كوئلوى مرادران اسلام كى خدمت بين عرض كرماس کراس زمانهٔ میں حب کدلوگ دین میں نہایت مسئت ہو سکتے ہیں بنراسلام کی حبر نوازہ كا كچه سيته - فحالفين اسلام دن بدن نرقى برمين - اوراسلام بين طرح طرح کے فساد ربا ہيں فيعد وكرابين مذمب كوجليا فالواب سجفة تصاتح اعلاس ابين مذمب كى اشاعت میں سرگرم ہیں اخباروں میں رسالوں میں المستنت کی تردید کررسے میں ۔اسی طرح مزانی۔ کمان کا بچرنجیمناظرہے کئی اخباریں ٹر تحیث مذمہب کی اشاعت بین کال رہے ہیں اوروبا بیون کی تبلیغ نوبیان کسائر تر حکی ہے کہ لوگوں کوان کے خروج کا احساس ہی نہیں ر ہا۔ گاؤں گاؤں میں ان کی الجنیں ہیں وہ سب امکیہ کانفرنس کے مانحت کام کر رہی ہیں ال كے تخوامى مبلغ شهريشهرويميه بديميم ميرت ميں اوراينے مذمب كى تبليغ ميں سر تور كوشش كررسي بي لسانه عراحلى من السكر كامصداق بن كرميهي ميشي باتول س معبوك معبلك احناف كودام نزور ميس مجاندليق مبين امام اعظر رحمة التدعليه كي بظام تعربعی کرتے ہیں مگر مقبقت میں عوام کومغالط میں ڈالتے ہیں اِمگر حفی ہیں کران کی ظامری حالت دیکھ کران رپفر لغیۃ ہوجاتے ہیں۔کوئی تورٹ تہ داری کے لیاظ سے کوئی مال داری کے باس سے کوئی روز کار کی صرورت کے لیے کوئی تنواہ کی ترقی کے لیے کوئی محض جهالت سے وہابیت اختیاد کرلیتاہے ۔اسی طرح نیچری خیالات بھی بڑھ ہے ہیں مديث كم منكر بهي ذورول بربي - رسائل نكالة بين . مناظرُول كاجبلنج ويتصبي الغرض سب مذسب ابنی ابنی اصلاح و ترقی میں کوشال ہیں۔ اگر شسست ہیں توصرات احذاف حنال خفنته اخد کرگوئی مردہ اند-

گروه حنفید کنزهم التُدکے مرطبق میں ذہب کی طون سے لا بروائی ہوگئی ہے۔
حضارت علی بن کا وجود ہا اسے لیے باعث فی ہے۔ بیٹ بیٹ الابروائی ہوگئی ہے۔
زندہ مرجود میں جن کے متقابلہ کی کسی غیر فرمب کوجرات تہیں ہوسکتی ۔ مگران کے کان
میں ہو گرنہ بیس رسکتی وہ دینچھ میں کہ فرمب پر جاروں طرف سے محلے مورہے ہیں کوئی
امام ہو طرف ارمیت کو کا فرٹرزیل تک کھی بیٹا ہیں۔ کوئی ہوا پر شرک اور برعت فراد ویا ہوائی
کرتا ہے۔ کوئی ورمیتا رکے بیچھ پڑا ہوا ہے۔ کوئی تقلید کوجرام ، شرک اور برعت فراد ویا ہی مگروہ تو ہو تہیں کی کرتے ہیں
مگروہ تو ہو تہیں کی کی سے ہیں کے اس معنوں دیتے ہیں ۔ دکوئی ٹر سی شائع کرتے ہیں
در کوئی رسالہ ان کے جواب میں کی کھیتے ہیں۔

اد حرامراد کا یہ حال ہے کہ رات ون ونیا کے نشر میں سنت رنمازے کام مزروزہ کا پتہ رنہ ج نز زکواۃ بہتے وشام فوائی میں معروف بخبری بنیں کہ اسلام کیاچیزہ سینے کی شادی رجائیں کے کو آتش بازی ، ناچ ، باجا وغیرہ واسیات اور فضول ٹومول میں گھرار الٹا دیں گے مگر اشامات اسلام واشاعت مذہب میں ایک میسے کہ خرج کرنا فضول تھیں اگر کوئی ابل جل اشاعت مذہب کے لیے کوئی دسالہ ملصے تو میں تمول ایک نیخ می حرید سنے سے درینے کریں گے ، مجالات اس کے دوسرے مذاہب کے امراء اپنا لٹریج اسینے خرج سے جیسراکر مفت تھیں کرتے ہیں۔

مت حزات موفیات کوام من که اشاره سے میکانوں مرحلے طے ہوجاتے ہیں مگر بی حزات مجی ذکر و مراقبہ میں ایسے متنوق ہیں کر انہیں جزم نہیں کرونیا میں کیا مورا ہے۔ ایسے وقت میں حب کہ علیاء کی مخت صرورت ہے۔ ان کام ودکیا رنگ لاکے گا۔اگر پر حزات

له وتكيوا لجرح على الى منيغ والمع محسدرى مؤلفة محدوالجوى ١٢ من

اسی طرف توج فرماتے توم رسال علماء کی ایک جماعت تیار کراسکتے متے مگرافسوس سے کنا پڑتاہے کا اہموں نے اس طرف توج ہی تہیں کی -

کتب حدیث کا ترجم آج کک کی خنی نے نہیں کیا صحاص سنہ کا ترجم اردوسی ہا ہوں سنے کیا ہے جس میں جا ہجا انہوں نے نہیں کی اضاح کے دوآ ارامام محد کا ترجم میں وہا ہوں نے کیا ہے۔ موطا امام محد دوآ ارامام محد کا ترجم مجی وہا ہوں نے کیا ہے۔ اگر کوئی الم علم شاذ وفادر اس طرف توج محد کر سے توجو مصارف طبع کہاں سے لائے نفر الم کے باس بید یہ نہیں۔ امراد کو فدسب کی صرورت منہیں اگر کوئی صاحب البی صرورت سے ہجا کہ کوئی کتا ہے بارسالہ طبع کرائے۔ توکوئی اس کا خریدار نہیں بنا ۔ بھر ما آبو سب کتا ہیں جع بڑی رمیس یا معنت تقیم کرے۔ اگر معنت تقیم کرے۔ اگر معنت تقیم کرے تو دوسری کتا ہے کہ طبع کے لیے مصارف کہاں سے لائے نوعون بڑی شکل ہے۔

مبرحال میں نے اکی حدیث میں دیجا کر سرورعالم ملی الدعلیہ ولم نے فرایا ہوشخص میری امت میں سے جالیس حدیث میں دیجا کر دین کے بارہ میں مہول - یا دکر سے اللہ تعالی اس کوفقہا وعلی کے زمرہ میں اٹھلٹے گا - ایک روابیت میں ہے کہ اللہ اس کوفقیہ عالم مبوث کرسے گا ، ایک روابیت میں ہے کہ اللہ اس کوفقیہ عالم مبوث میں ہے کہ اس کو حریب میں ہے کہ اس کو حریب میں ہے کہ اس کو حریب الراجین فوی میں ہے کہ اس کو حکم مہوگا کر حبیب کے جس ورفازہ کے دامة توجاہے واضل ہو، دار اجمین فوی میں نے جس اس کو حریب اس کو حریب کے اور اپنے مذم ہے کو حریب کو می خریب کی دستور سے کہا ہیں گے۔ اور اپنے مذم ہے کو جی غیر کی دستور سے کہا ہیں گئیں گے۔ ور الحصود میروفیق ادللہ الودود

ر مرسر مرشر الولوسف محد شرکفیت الله عنه

#### صرست ا

عُن عُمَرَ بِن الْحِنْطَاب رضى الله تعالى عندة قالَ قالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم إنَّمَا الْاعْمَالُ بِاللِنَيَّاتِ وَإِنَّمَا الْإِمْنُ مَا نوى فَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إلى مَا الله وَرَسُولِهِ اَوَالْمُرَءَ قِلَى يَعْنِهُمَا أَوَالْمُرَةَ قِلَى مَنْ عَليه ، ) يَتَزُوّجُهِا فَهُجُرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَالِيْهِ مِنْ مَنْ عَليه ،

حنرت عربن الخطاب رصنى التدعندسي رواميت سي كهاامنول نے فرایا رسول كرم صلى التدعلي وسلم ف سواف اس كرنيس اعمال وكالعقبار اورخلاكي درگا و میں قبولیت ) نیتوں کے ساتھ ہے بیخی کوئی عمل بدوں نیت معتبراور مقبول نیس اور کسی آدمی کواس کے کام میں حسّہ یا تواب مہیں ، مگر دہی جواس نے منیّف کی بس حس شخص کی بچرت محص مذااور اس کے رسول کے بیے سو راحین اس کی میت میں طلب رصاوا منشال امرشارع مواتواس كي بوت خلاادراس كي رسول كيدي ب - ( نعنى معبول ب اوراس برنواب علىمسرتب سرتاب ، اورهس كى جرت عصن حصول ونياس واكسى ورست كے نكاح كر في كے ياسے بحرت كرتا - رضا اور رسول کی رصنامندی کے لیے دسی تواس کی بجرت اسی جیز کی طرف ہے جس كى طرف اس نے بجرت كى تعنى حصول دنيا بائكات - اس كو بخارى و سلم نے روايت كيا إس مديث مين راعلم ب الم مثانعي واحدرهم الله في اس مديث كونك اسلام یا مکسف علو خرایا ہے۔ سیلمتی نے اس کی توجیدرید فرانی مے کو علم یاد ل سے سوتا ہے یا زبان سے یا بقید اعضاء سے اورسیت عمل دل کا ہے۔ اسس میلے محدمیث عمل كالتبسراحصة موتى ارمزفاة)

اکثر مصنفین اصلاح نیت کے بید اپنی کا بول کو اسی حدیث سے شروع کیا کرتے تھے ۔اس حدیث میں جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اخلاص کی مراین فرائی ہے اور مرعل کے تواب کو نیت پرموقوف فرنا ہے اگر اعمال میں نیت نیک ہے تو تواب ہے ورند نہیں ۔

پچرت اکیے عمل ہے اگر اس میں تی سبحار او تعالی کی رضا اور امتثال امر مقصور ہے تو موجب برکات ہے۔ اگر یہ نہیں آو کچو نہیں - اسی طرح انسان ہو عمل کرتا ہے۔ اگر اس میں رضائے تی مقصود ہے۔ اگر اس میں رضائے تی مقصود ہے۔ اور خوب یادر ترجیح - اس مدریث سے جو فوائد مستبط ہو سکتے میں وہ سنبے اور خوب یاد رکھیے ۔ اس مدریث سے خوف اید مستبط ہو سکتے میں وہ سنبے اور خوب یاد رکھیے ۔ ا

ا - ایک شخص اپنے قریبی کو کچینے رات دیتا ہے - اگر صرف اس کی غربی کا خیال کرکے دیتا ہے۔ سارتم کی نوبی کا خیال کرکے دیتا ہے۔ صلارتم کی نیست منہیں توصد فرکا تواب تو بائے گا۔ لیکن صلارتم کی نیست صلرتم کے اگر دولوں نیت صلارتم کے ایک معلوم مواکد ایک کام میں متعدد نیتیں کرنے سے مراکب کی میت برٹواب ماتا ہے۔ نیت برٹواب ماتا ہے۔

ا معدد من بینا اکی عمل ہے ۔ اگر اس میں برنیت اعمان ف بیٹے ۔ تو اعمان کا لؤاب پلے گا ۔ اگر اس میں برنیت اعمان ف بیٹے ۔ تو اعمان کا لؤاب پلے گا ۔ اگر نیت اعمان کے ساتھ یہ نیت بھی ہوکہ جماعت کا انتظار ہے ۔ تو بحکم حدیث (حباعت کا منظر نماز میں ہے ) اس کونماز کا لواب بھی طے گا بھر اس کے ساتھ اگر برنیت کرے کہ آنکھ کا ن اور تمام اعضا کی حبار منہیات سے حفاظت ہوگی ۔ تورید تواب بھی حاصل مہوگا ۔ بھر اس پر بیانت بھی کرے کہ صلوق وسلام آنخورت ملی اللہ علیہ دسلم بر بیٹی کر بڑھول گا ۔ تواس کا تواب بھی پائے گا ۔ اگر دینیت بھی کرے کہ ج وعمو کا تواب ملے جیساکہ صدیت میں آباہے کہ جوشخص وضو کر کے مجد میں جاسے اس کو جو عمو کی دعموں کا تواب ملے جیسان بر بیزیت بھی کرے ۔ کے دعموں کا تواب ملی ہے ۔ کا تواب ملی ہے کا تواب ملی ہے کہ وعموں کا تواب ملی ہے کا تواب ملی ہے کہ جوشخص وضو کر کے مجد میں جاسے اس کو یہ دعموں کا تواب ملی ہے کہ وعموں کا تواب ملی ہے کہ وعموں کا تواب ملی ہے کہ واس کورید تواب بھی ملے گا ۔ بھراس پر بیزیت بھی کرے ۔

کو محید میں عاکما افادہ ما استفادہ ہوگا ، یا امر مروف اور منی منکر حاصل ہوگا ۔ تواس ثواب کو مجی صور حاصل کرلے گا - بھواگر رزیت بھی کرے کہ کوئی دینی بھائی مجد میں ملے گا -اس کی زیار سند سے متعیف ہول گا تو بیا در اجر ہوگا - اسی طرح اگر نسیت نفکر در اقبہ کی کرے کر مجد میں تنہا ہوکر دل کی جمعیت کے ساتھ مراقبہ کرول گا ۔ تو یہ اجر بھی بائے گا - الغرض جننی نیڈیس کرسے گا - سب کا تواب پلنے گا - کیونکر حدیث شرعیت کے الفاظ انسالام ری ما نبوری کا یہی مطلب ہے ۔ کہ جو منت کرسے گا وہ یائے گا ۔

۳ - اسی طرح اگر کسی متیت کے ساتھ کوئی شخص تقدی یا ظرفر رہے جائے اوراس
کی نیت بہ ہوکہ قررم ساکیس جے بل نیز وام مساکیس جنازے میں شامل ہوجاتے
ہیں - تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میںت کے لیے جو کچہ ویا جائیگا بحق سبحان وتعالی اس
کا فواہ اس میست کو صرور میٹی میں میٹیکر تیزات کر کھا اس کا فواہ بھی نہیں - میکر مین میں میٹیکر تیزات کر کھا اس کا فواہ بھی نہیں - معلوم ہوا کہ اعمال کا دار دما دارنت بہت - اگرنیت فعالے سے اس ایسال ثواہ بی جوا - اس میے موند
دیا ہے اگر میں بھی کچے نہیں - لہذا سلمانول کو لازم ہے کہ ایسے امور میں نیت میے موند
دیا ہے کام بی چھوڑ دیں .
دیا ہے کام بی چھوڑ دیں .

م - اسی طرح میت کے بورقیہ سے یا سانویں یا دسویں یا جالیہ ویں کھانا پکا کر مساکین کو کھا یا جائے - اس میں بھی اگر دارٹول کی نیت یہ ہے - کران دفول میں کلین جھے موجلتے میں یا دوسرے خویش واقار ب ام اسے بیں یا معین کونے میں کوئی حرج نہیں کچھ ادا موجانا ہے اگر رینیت موکد ان افغات محضوصہ میں کھانا کھانا تو میٹی کہتے ہے کا نہیں نیجا تو رینیت غلط ہے - اس کی ام الاح کر دینی جاہیئے کومیت کو جس روز کچھ تواب بہنے ناتا چاہے مہنچاہے۔ کھانام ویا نقدی یا فرائت فرآن تخفیص ایام کوئی ضروری تہیں۔ اگر کوئی مصلحت موتوح جمعی تہیں۔ محلوم مواکد نتیت برا عمال کا مدارہ سے دنیت الیسال تواب ہے توجس دوزوے گا قواب پہنچے گا میسرا دن مویاساتواں یادسوال - اگر دیا ہے توسب کھے ہے کا رہے ۔

۵ - اسی طرح اگرمتیت کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں اور کلمہ رپھنے ہیں ان کی نیت رہونی ہیے کہ خالی چید ہیں۔ ان کی نیت رہونی ہیے کہ خالی چید ہیاں اور کلمہ رپھنے ہیں۔ ان کی نیت اور کوئی بات نہیں ہوتی - اگر کلمہ طیب جب کی نسبت حدیث شریف میں افضل الذکر آیا ہے ، پڑھتے دہیں تو بقیناً موجب برکت ہے ۔ بچواگر بعجن روایات کے مطابق ستر ہزار بار ہوجائے اور میت کو بختا جائے تو امیر منفزت ہے توکیا وجر ہے کہ موجب کا انسالام رہی مانوی "کلمہ بڑھنے والول کوال کی نیت کے مطابق تواب نہ سلے ، انسالام رہی مانوی "کلمہ بڑھنے والول کوال کی نیت کے مطابق تواب نہ سلے ، حب حنور علیہ السلام نے فرما در الحر بلے گا ۔ بچر وہ میت کو بختیں گئے تو عمر ور میت کو بھی حواس نے نیت کی تو صرور الحر بلے گا ۔ بچر وہ میت کو بختیں گئے تو عمر ور میت کو بھی

4 - اسی طرح محبس میلاد کا کرنا اورمبوس شکالناست اکدرسول کریم صلی النه علیه وسلم کی شال ظامر سردا وراسلام کی عزت وعظمت و مهیبت مخالفین اسلام کے دلول میں جاگرین مہوتواسی حدیث کی رُدسے جا نُزہے کہ اس کی نیسٹ نیک ہے۔

۵ - اسی طرح مرده کام حب کی ممانعدن رسول کریم صلی النّدعلیه و کم نے نه فرمانی مود نیک نیست کے ساتھ حائزادر کارِ اُواب ہے .

۸- قرآن شرلیب جنا بت کی حالت میں بڑھنامنع ہے۔ لیکن اگر برنیت وُ عا پر مصح تو درست ہے۔ مثلاً وہ آیات جن میں دُعاہتے مبنی کو برنیت فران فران بڑھنا حرام ہے اور برنیت دُعا درست ہے۔

محدکے باس اپنامکان بوایا اور مجد کی طرف امکیب در بجدر کھا اس کے بیرنے بوجیا کریہ وريكس يله و مكاب ال في كماكم والحرياء - أبيد في ذا فاكر توريست كاكرورك محفن اس بليدر كعاب كرس سے اذال كى أداز أجائے . باجاء سن كے كور سرنے كاعلم موجاياكرك توموا خود كخود أحباياكرتي اور تجصاس كاتواب موقا.

ا ۱۰- اشعتماللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دملوی فرمانے کراحاد میث میں آیا کہ حبب الأكربندول كے اعمال أسمان بر الدائم من والله والك التا الصعيفة أبِق تلكُ المصحيفة - الصحيف كو ذالدب- الصحيف كوذالدب. وه فرت برع كرا ب كوخلايا شرك اس بندس في نيك باليس كيس و نيك عل كف يم في سنادي ا اس كنيكيول ك وفريس لكعااب اكس طرح والدوس مكو موكاكم لوردب وجهى كراس بندوف اسعمل ك ساته ميرى رضاكا اداده منبوطي السن كي نيت اس عمل مين ميرى رهنا رتعي - إس يله ميرسي حنورس مقبول بيس اىطرى اكب دوسرب فرسنت كوحم وكالمُكتُ لِفلان كِذاوكذا فلال بنده كم اعمال مُك ين فلال فلال نيك عمل لكعداء فرشة عص كرا كا كر ضايا اس في توريمام كيامنين توكيس كلمدل عظم موقاكه اس فرنيت كى عن - اس كاراده كرف كاتفا مكر اس سے نہ ہوسکا یسسبحان النّدونیکھ نیت نیک کرنے سے بیزر کیے اومال کالوّاب مل گیا۔اوربُری نیست سے کئے ہُوئے اعمال صَائع ہُوئے ۔التّٰدتعالی سبِ کمانوں

کواخلاص کی توفیق دے! محد سین ۲

عُن مَعَاذِ بنِ جَبَلِ إُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْءٍ وَسَلَّمُ لَمَّا إَمَّنَا أَعْتَهُ

إِلَى الْيَمْنِ قَالَ كِيفَ تَعَصِّى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَصَاءَ قَالَ اقْضِى اللهِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّة دَسُولِ بِكَتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّة دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ قَالَ فَبِسُنَّة دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمُ قَالَ اَجْتَهِ مُ مَوَلَي وَلَا الوَقَالَ فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمٌ قَالَ اَجْتَهِ مُ مَوْلَي وَلَا الوَقَالَ فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمٌ فَى صَدْرِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي وَقَتَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ا- السس مدیث سے معلوم مواکد استخراج اسکام میں فراک مقدم ہے پھر میٹ استخراج اسکام میں فراک مقدم ہے پھر میٹ استخراج اسکام میں فراک مقدم ہے پھر میٹ استخراج اسکام میں نہیں کرنا چاہیئے ، مبکر صدیث کو قراک کی تابع کرنا چاہیئے ۔ چنا پنج مسئلہ فاتحہ فعلدین کور مقدمین کا بعث کرنا چاہیئے ۔ قرآک شریب میں میپلے قرآک دیجھنا چاہیئے ۔ قرآک شریب میں اسٹر نبیلے قرآک دیجھنا چاہیئے ۔ قرآک شریب میں الشد تعالی فرنا تا ہے :

وَإِذَا قُرِيُ الْقُرانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوْ الْعَلَّكُ مُرْحَمُونَ لَتَ

وُسَا لَمْ يَقُولُ اسْمَقِرُوْ إِبِالْعَجْرِفِ إِنَّهُ ٱحْظُمُ لِلْاَجْرِرواهُ الترمـذي وقال مدست حسن صحح وابوداود والدارمي.

" را فغ بن خدیج رصنی النَّدع خرست روایمت سے کہااس نے کرسسنا میں نے رمول

كريم صلى التدعليه وسلم سے آب فرماتے نفے كه نماز فخر کواسفار کر دیدی روشنی میں ادا کر و كيونكراس كاروشني ميل اداكرنا اجرمس بهبت براسي منرمذى فسفاس حديث كوس ميح

اس مدیث سے معلوم ہواکہ نماز فرکر ایجی روشنی میں پڑھنا بہت اُواب ہے اور يى مدسب المم اعظر رحمة الدعليه كاسك.

سشيخ عبدالمق محدسف وبلوي رعمة النداشعة اللمعامنة مر٣٧ ميس فزماتي مبس كم كراسفار كى حديمار ب فرسب كے مشائخ سے اسطرح متقول ہے كرچاليس آبيت بإساتي ياس سيدنيا دوسوأتيت كس بطراق ترتيل قراس بالعركم نمازا واكرس وبجر وراز فراغ نماز اگر الفرص كونى سبواس كى طبارت مين ظاهر سروياكسى وجهت غازكو دمرانا بيست توطلوع افتا سے پہلے پہلے اس طرح قرأت منور كراتھاس كا اعاده مكن مو

بخادى نشرنعيف بين حفرت عيدالنَّد بن مسود رصى النَّدعنرست أيك روايت أنَّى ہے جواكس مديث كي الدكرتي بعد وه يرب.

عَنُ عَبُدِ اللهُ مِن مَسعُودِ قَالُ مَارُ أَيْت النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ وَسُلَّمَ صُلَّى صَلَواةً بِعَنْ يُعِينُهُ التَّحَالِ الْأَصَلَوْتَ يُنْ حَمَعَ مَدَّنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِبَهُع وَصَلَّى الْعَنْجُرُقَبُلَ مِيْقَانِهَا (رواه البخاري و مسلم فَبُلُ وَقَيْهُا بِغُلْسٍ ـ

محضرت عبدالندين مسود فرمات مين كدمين في دمول كريم صلى النه عليية والم كوكبي نهبس دنجعا كرآب سفه نماذ كحنفروفست ميس نمازيرهي بوليني بميشيرصنوعليرال الممازكو اس کے وقت میں ادا فرما یا کرنے تھے سوائے دو نمازوں کے آپ نے مغرب اورعشا، کومزدلفر میں جمع کیا اور فجر کو اس کے وقت سے پہلے بڑھا جسیح سلم میں فبل وقتہا کے اُگے بِعُلْسٍ کا لفظ بھی آباہے بیعنی نماز فجر کو اس کے وقت سے پہلے غلس میں بڑھا۔

ام نووی رحمة الله اس کی نشرح میں فراتے ہیں کہ دفت سے پہلے تواجماعًا نماز مائز مہیں تو اس مدیث کامطلب یہ ہے کہ آپ نے وقت معناد سے پہلے رہی ۔ لین مزدلفہ میں فخر اندھیرے میں فرجر پالی اندھیرے میں فجر را پالی مادت میں اندھیرے میں فجر را پالی مادت معناد سے آپ کی عادت دہتی اس سالیہ اس روز آپ نے نماز فجر روزم و کے وقت معناد سے پہلے رہوی ۔

بخاری سام کی اس صدیت سے معلوم ہوا کہ روزمرہ آپ کی عادت مبار کہ فخر کی نماز
میں اسفار کرنا تھا یعن نے اسفار کا معنی ظہور فجر کیا ہے اوریہ باطل ہے اس یہ کہ قبل
طہور فجر تو نماز فجر جائز می نہیں۔ تو نا سب ہوا کہ اسفار سے مراد تنویر ہے۔ بعنی خوب روشنی
کرنا اور وہ غلس کے بعد ہے۔ بعنی زوال ظلمت کے بعداور صفور کا فات اعظم وللاجر
فزمانا اس بات پردلیل ہے کہ نماز غلس میں بھی ہوجاتی ہے اور اس کا اجر ہے۔ مگر اسفار
میں زیادہ اجر ہے۔ تواگر اسفار سے مراد وصوح فجر ہوتو اس سے بہلے تو نماز ہی جائز نہیں
میروضوح فجر میں ذیادہ اجر کیسے ہوا۔

اس معنمون کی بہت حدیثیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوا ہے کہ فجر کی نماز انجی رونی میں بڑھنا مستحب سے اور زیادہ اجرکا ہا عدید ہے۔

سنن نسانی میں محمود بن لبیدائی قوم کے چندانصار بزرگوں سے روابیت کرنے ہیں کہ رسول کرمِ صلی الشّٰمطیر وسلم سنے فرایا:

مَّالَسُفَرُتُ مَ بِالصَّبُحِ فَاتَّهُ أَعُظُ ولِلَاجُرِ كَصِبِح كاحِبقدراسفادكروك - وواجريس براسوگا انسس مدیرے کو حافظ زطیعی نے صبح کہا، تواس مدیرے سے اسفار کے معنی معموم ہوگئے ، کر خوب روٹنی کر تاہے اور نخالفین کی تاویلات کی بھی تروید ہوگئی ۔

الكي عديث بين آيا ب كررسل كرم على التُدعلية ولم في حضرت بالل كوفرايا: سر يا بلاً ل و وبصلوة والصَّيْع حَتَّى يُنصِيرُ الْفَوْمُ مُواقِعَ شَافِيمُ مِنَ الْوَسُفَارِ

كرك بلال! صبح كى غاذين اتنى دوشنى كياكروك وكد اسفار كى وجرسے است نيرول كرك كرنے كى جكد ديجه لياكرين -

اس مدسینش کو الوواؤ و و طیالسی اوراین ایی شید واسحانی بن را مورد وطرانی نے مج میں رواسین کیار صبحو مهاری حامد موسومی ا

اَنْدَامَعَنَ مِیں اِس کی سندکوسن کہاہے۔ اس عدیث سے بھی ٹاہت ہواکہ فر میں اسفائیستحب ہے۔ تیروں کے گرنے کی جگراسی وقت نظرا سکتی ہے کہ اِنجی رُوّنی ہو۔ ایک عدیث میں الماہے:

اہیت صیریت ہیں ایا ہے: سنن نَوَّلَ اَلْفَحِرَ نَوَّدَ اللَّهُ فِی صَبُّرِهِ وَقَلْبِ وَفَبِلَصَلَاتُنَهُ . رواہ الدیلی رسول کریم صلی الشعلیہ و کلمہ فرطیا ہے شخص فجر کوردشنی میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی فبراور اس کے دل کوردششن کرتا ہے اوراس کی نماز مقبول ہوجاتی ہے (میچ بہاری)

### امكيت نشبر

ئبعض احا دیث میں آبلہت کررسول کریم سلی اللہ علیہ دکم فجر کی نماز غلس اپنی اندھیے۔ بیس پڑھتے تھے بورنس نماز فجز میں حاصر موثی تھیں حبب فارغ ہو کر گھروں میں مجاتی تھیں 'نو برسبس اندھیرے کے مہم کانی نہنیں جاتی تھیں ۔

اس کا ہواب برہے کروہ اندھیر اسمبدکے اندرونی صقد میں ہوتا تھار پر کرصمن میں بھی اندھیرا ہوتا ہفا - اسفاد کے وقت بھی سب پر کے اندرونی صقد میں اندھیرا ہو اگر ہا ، جس كامطلب يرجد كراب إننازياده اسفار مذكرت تص كرافناب كاطلوع فرب سومات بينا بخرص الماست ميد الماسفاريس مناز فجر رفيصنا أاست ميد -

اعلاء السن محته دوم مراا میں بیان رضی التدعنہ سے روایت ہے کوئیں سفت من التدعنہ واریت ہے کوئیں سفت من التدعنہ وسلم کے نماز کے افغات بیان فراسے ۔ تو انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز زوال آفتاب کے بعد اورعمر کی نماز منہ روسے کے دریان پڑھا کرتے تھے اور مغرب کی نماز غروب آفتاب کے وقت اورعشاء کی نماز غروب شفق کے وقت ۔ اورعشاء کی نماز غروب شفق کے وقت ۔

المالمار المبيان موريط وليُسلِى العَدَاة عِندُ طُلُوع العَجْرِحِيُن يُفتَحُ البَصَورُ-

اور فخرکی نماز طلوع صبح کے بعد بڑھتے تھے جبکہ نگاہ کھلنے لگے بعنی دُور دُور کی چیزی نظر آنے لگیں۔

اکس مودیث کو الولیلی نے روامیت کیا۔ اس کی سندس ہے۔ رقم حالڈالڈ) اس طرح امکید دو مری مودیث میں بیان ہی سے روامیت ہے کہا اکس نے سَمِعْتُ اَنْسًا یَفُولُ کَانَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَارَ مُصَلِّی الصَّبْحَ حِیْنَ یَفْتَحُ البَصَسُ واہ الاِمام ابو محمد القاسم بن ثابت السرقسطی فی کتاب غریب الحدیث ۔

حضرت النس كہتے ہيں كەرسول كريم صلى الله على وسلى وقت بيس نماز صبح پڑھتے تھے كه نگاه دورً مك بينج سكے .

ان دونول حديثول مسيمعلوم مواكر رسول كريم صلى التدعليه وسلم نما رصح اسفار ريد صفته تقعه.

معی اعلا اسنن حقیه دوم صر۲۴ میں مجالہ طرانی مجام سے دوابت ہے۔ وہ قبس بن سا رصنی التّٰدعنہ سے روامین کرنے میں : كان النبي صلى الله علييه وسلم يصلى الفجوحتى ينشغى النورالسماء. قي*س كيته بين كرمول كويم ملى الشعليرولم اس وقت انجر لريعت تصحبك آسان بي* شنى *كيول جا*تى -

اس صریت سے مجے معلم موار فی کی نماز صور علی السلام اسفار میں پڑھتے سے اپس با نواحا دریت ضعلی میں تبطیق کی جائے گی کما نوھیرے سے مراد اندونی حقد مجو کا اندھیرا ہے ما برکہ اسفاد انشان بادہ تہیں ہوتا تھا کہ آفا ہے کا کھان قریب ہوجائے ۔ کما مرافلس میں نماز پڑھنا بیان جواز کے لیے تھا ۔ یا احادیث فعلی میں جبیب متعاوض ہوئے کے کی فریق کے میں ادام احادیث قولیہ بلامعارض باقی دہیں قبلہ احادیث قولہ پڑگا مواؤ فی اشعة اللہ عادت تواس مسئل میں بھی احادیث قولیہ اسفروا بالعجوادر تودیا بلال معدیث علی رپوکر فعلی ہے مقام ہوگا۔

صحاب كرام رصنى التدعثم

علاوه اس کے معابہ کرام رصوال الند تھائی علیم احمجین سے بھی اسفاد ثمامت ہے۔ چنانچہ امام طحادی نے بسند صحیح ابرامیم نعی سے دوایت کریا ہے۔ اس نے کہا میں میں میں میں میں کرنے کا ایک کا ایک کا اس کرنے کا اس کا کہا کہ میں کرنے کا اس کا کہا ہے۔ اس کے کہا کہ میں ک

مُااحِّتَنَعَ أَصَّابُمُحَمَّمَ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْ شَيْعُ مُسَا أَجْمَعُوا عَلَى النَّذِيْرُ .

بعنی رسول النّصلي النّعليروكم كے استحاب كى باست پراس قدر متفق نهيں بُوسك جنقدر اسفار فير برمتفق مُوتك -

حصريت الونكر دضى الأعذ

صیح بہاری مل<sup>48</sup> میں حضرت انس رحنی المدعنہ سے روا میت ہے:

قالَ صَلَّى بِنَا اَبُوْدِيكِوصَلَوةَ الصَّبْعِ فَقَرَءَ الرَّحِمُولَ فَقَالُوا كَادَتِ الشَّهْسُ تَعْلَعُ قَالَ لَوْطلَعَتُ لَعُ يَجُدُنَا عَافِلِيْنَ وواهُ البيهتى فى السنن الكبولى -

ائس رصنی الله عند مجتمع میں الو بحر رصنی الله عند نے سمبیں مبیح کی نماز بڑھائی توسور ہُ اَل عمران بڑھی ۔ لوگو کُ داجد فراغ نماز) کہا کہ اَفْنا ب نطف کے فریب ہے ۔ آپ نے فرطا اِ اگر اَفْناب نمل اَنا تو سمبیں عافل مزیانا ۔ یعنی ہمیں نماز میں دیجتیا ۔

اس حدیث کو بہتی نے سنن کبری میں روا بیٹ کیا ہے معلوم ہوا کہ حضرت الو بجر نماز فجراسفار میں بڑھاکرتے تھے۔

# حضرت عمروني التدعيذ

عَنُ اَبِي عُثَمَٰانَ النهَ دِي قَالَ صَلَّيْتُ خُلَفَ عُمُوَرَضِى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْلَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْلِلْمُ اللللْلَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُلُمُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللللْلِمُ اللللْلِلْمُ الللللْمُ الللللِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

البوعثمان نهدى كيت بين كدميس في صرب عرضى التدعير كي يحيي ما في ربعى -آب في الله عنها منهيرا بيان كسك كفته بين كدميس في عنها - اوراب في سلام مزهيرا - الموراب في البعثمان الموراب المو

#### حضرت على ضى الله عنه

عن يزيد الاودى قال كان على بن ابي طالب يُصَلِّى بناالفُجْرَ وَكُمْنُ سُنَزَى الشَّــمُسَ عُكَافَةً اَنُ يَكُونَ قَدُ طُلُعَتَ رواه الطحاوى-

برنیدا و دی کہتے ہیں کرحفرت علی رضی اللہ عندسمیں فجر کی نماز بڑھاتے تھے۔ اور ہم اَفَمَّاب کو دیکھتے تھے۔اس ڈرسے کرکمین نکل ندآیا ہو معلوم ہوا کہ حضرت علی بھی اچھی روشنی میں فجر بڑھاکر تے تھے۔

عبدالرزاق بن الی تشکید وطحاوی نے بسند صبح روایت کیاہے کرحزت علی رصنی الندعمذ اپنے مؤذل کو فرماتے تھے .

اسْفِرْ اَسْفِرْ اَسْفِرْ الْعَبْنِعِ

كداسفاركرواسفاركروصيح كى نمازىين- ( اعلالِلسنن )

### مصرت عبدالتأربن سودرضي التدعنه

قَالُ ٰ ڪُنَّا نَصَيِّقَ مَعَ ابْنِ مَسْعُود فَكَانَ يُسُورِ مِسَلَوْة والصَّبْحِ عبدالرحل كية بير كريم ابن سودرضي النَّر عزبك ساتح نماز پُرْحف تھ وہ نماز صبح ميں اسفار كما كرتے تھے۔

> طرانی نے کبیر میں اسی طرح رواست کیاہے۔ پیر سروم کا دو رو و و مور و سرو

كَانَ عَبْدُ اللهِ ثِنْ مَسْعُودٍ لِيَسْفِرُ بِصِيلَاةِ الفَ جَر عِمَّ الزوامُ مِن اس كَسب دادي تُقر كُلِي جِن . (اعلا السن صلا) الحاصل درسب امام اعظم كاكم فجركي نماز مين اسفاد مستحب بنها بيت قوى هـ مشتخ عبد التى عجد دملوى إشعنة اللمعات مين فرات بين كرفجركي تا خراخير وقت كه اجماعًا بلاكراست مباح ه اورتقليل جماعت بهي مكروه اوركوكول كومشقت مين دالنا بحي مكروه لعين غلس مين فجر برجه هذا ايك توتقليل جماعت كاباعث سيرجو مكروه مين دالنا بحي مكروه مهد وسير بحيث عفران معا ذرصى الندعنه كورسول كريم صلى النه عليه والم في تطويل فرأت سيرت فرا با اوراسفا المين مناز برجمنا باعث كثرت جماعت اوراساني سير علاوه اس كم فجركي نماز كريم بعد اس جماعت اوراساني سيرجواسفار مين أسان سيرت عنوا بالدراسفا واسي جمالة في المين أسان سيرت عنوا بالنه على النه عليه والمناسبة عنه والنه المين أسان سيرت عنوا بالنه على المين أسان سيرت المين أسان سيرت والنه اعلى المين أسان سيرت والنه اعلى المين أسان سيرت والنه اعلى المين أسان منه بيرت والنه اعلى المين المين أسان منهين والنه اعلى المين المين أسان منهين والنه اعلى المين والمين المين المين المين المين المين المين والمين المين المين

### حدسی کم

عَنْ إِنِي ذَرِّ رَضَى الله عنه قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُؤْذِّنُ اللهُ اللهُ الْمُؤْذِّنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

محفرت ابد ذر بخفاری رصنی الله عنه سد دوایت سے کہا انہوں ہے کہ ہم رسول کرم صلی الله علیہ وسلم کے ہم اوسفر میں تھے مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ، ٹھنڈاکرو ۔ لیعنی وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ اس نے بھر تھوڑی دیر کے بعداذاں ٹینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ۔ ٹھنڈاکرولینی وفت ٹھنڈا ہونے دو۔ اس نے بھر تھوڑی دیر کے بعد اذان کا ارادہ کیا تو آپ نے فربایا مشنڈ اسونے دو۔ اس نے بھر تفوری دیر کے بعد اذان کا ارادہ کیا تو آپ نے فربایا اور تفسٹا سونے دو۔ میہاں تک کر سایہ شیوں کے برابر ہوگیا۔ بھر آپ نے فربا یا گرمی کی شدت دوزخ کے بوش سے ہوتی ہے اس کو تجاری نے روابیت کیا۔

اس موریت سے معلوم ہواکہ ظهر کا دفت ایک مثل کے بعد بھی رہتاہے کیؤکم
یہ ادم مثابہ وسے معلوم ہواکہ ظہر کا دفت ایک مثل کے بعد بھی رہتاہے کیؤکم
اشیا منبسط میں سے میں لیسی مٹی یا ریت کے اورنی ڈھیر کو شیار کہتے ہیں ۔اس کا سابیہ
عجب ایک مثل مہوجیسا کہ حدیث مؤکر میں آیاہے تو اسٹیا منعصہ لکر می وفروج کو گوری کی جائے ۔ اس کا سابیم شل سے نیادہ موقاہ ہے ۔ اورص دیث مذکور میں صاف تصریح ہے
کہ جائے ۔ اس کا سابیم شل سے نیادہ موقا ہے ۔ اورص دیث مذکور میں صاف تصریح ہے
کہ طہر کی افان اس وقت موقی جبکہ شیلوں کا سابیان کے برابر ہوگیا ۔ تو ہدافان کے ریابر ہوگیا ۔ تو ہدافان کو ریابر کے بعد
کے سابیر کے ایک مشل کے بعد میں ہوئی ۔ تو ایک شرک کے بعد موقی اور افان اور نماز میں
ایک مائی رہتا ہے ۔ حالاوہ اس کے افان تو ایک ہوئی اور افان اور نماز میں
ایک معترف امام ابو منیفہ رحمالہ کا کہ نماز ظہر کا وقت دوشل کے باقی رہتا ہے ۔
۔ ہے صفرت امام ابومنیفہ رحمالہ کا کہ نماز ظہر کا وقت دوشل کے افی رہتا ہے ۔

اسى كى آئيدىل وه حديث جيم جوكه امام نجارى رقمه الندف عبد الندين عرضى الند عنهاست روابت كى جدد النهول في رسول كريم ملى الدُّعليد وسل سے سنا و ولمف تنظ كه تنهارى عمر ان لوگول كى عمر كے مقا بله بي جو تمست پيط تقد البى بير جيسے كرعمر كى نماز سيدغ و بشمس كاسا امل توربت كو توربت بلى را منهول في كام كيا حب اروال انجيل كو تو وه عاجز مو كتة ليعني تتحك كيم قد توان كواكي اكم شيراط ديا كيا بيم را بل بجيل كو انجل ملى تو امنهوں في عمر كى غاد تك كام كما بجر عاجز مو كئة - توان كو هى ايك اكب قيراط طلا ميم ميس قرآن وياكيا تو مم في غوب آفنات كام كما توسيس وو دو قراط عطا ہوئے ۔ اس پران دونوالل کتاب نے کہاکہ اے خداتونے ان کو دو دو قیراط دبیئے ۔ اور میں ایک ایک کی دور دو قیراط دبیئے ۔ اور میں ایک ایک ایک ایک اللہ تعلیانے میں ایک اللہ تعلیانے فرمایا کہ کیا بیس نے بمہاری مزدوری میں سے بچے نقصان کیا ۔ انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا کہ مدود کی است کی میں اس کر کا ایک داروں کی استان کیا ۔

یرمبرافضل ہے یعب کو جاسوں دیدوں - اس کو بخاری نے روابیت کیا ۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ظہر کا دفت ایک ، مثل کے بعد دومثل کا ب افکار بہت ہیں ۔ کھن اکتو افکار بہت ہیں ۔ کھن اکتو عبد لا ایک دوسری روائیت میں ہے واقل عطاء کہ بہیں کام مہت اوراجرت تھوڑی ۔

عملا ایک دوسری روائیت میں ہے واقل عطاء کہ بہیں کام مہت اوراجرت تھوڑی ۔

تواگر ظہر کا وقت ایک ہمثل کہ ختم ہوجائے اورعوکا وقت شروع موجائے ۔

توعوکا وقت ظہر کے وقت کے برابر موجا وے گا ۔ مکر کچے زیادہ ہی ہوگا ، حالانکر حدث شروع سو کے الفاظ یہ بہا ہتے میں کہو حرکا وقت برنبت ظہر کے وقت کے کم مواور براسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ ظہر کاوقت دومثل کے بودعوشروع سو میں ہوسکتا ہے کہ ظہر کاوقت دومثل کے بودعوشروع سو میں ہوسکتا ہے کہ ظہر کاوقت دومثل تک ہو اور براسی صورت کی مواور براسی صورت کی خوب آفتا ہے کہ طہر کاوقت دومثل تک ہو ۔

اس كى تائيدىيى بد و و حديث بوامام مالك في موطا مين عبدالله بن رافع سه روايت كى به كرائل بن النه بن رافع سه روايت كى به كراس في الموم روايت كان خلاك في الماك في الماكن خلاك في الماكن خلاك في الماكن خلاك في الماكن في

نواس سے مجی معلوم ہواکر اکیب مثل کے بعد طہر کا دقت با فی رہنا ہے ۔ کیونکہ الدم بررہ رضی اللہ عند مناز پڑھنے الدم بررہ رضی اللہ عندے یہ بدین الجدیث کے دور نماز کرھنے کا حکم دیں ۔ نوحب وہ ظہر کی نماز کو اس دقت پڑھنے کا حکم دیتے ہیں ،حب سایہ ایک مثل سے جوجائے تومعلوم ہواکہ مثل کے بعد وقت باقی رہنا ہے ایسے بھی ہی نماز عصر کو دومثل کے بعد

بررصف كاحكم وسيت مبي مبري هومب امام اعظم رحمة الشركاس والتداخرر

حبرشٰلِ علیہ السلام کی امامت والی حدیث میں نصریج ہے کہ تبرشل نے پہلے دن عصر اسوقت پر پڑھی جبکہ سایہ مبرشے کا اس کی مثل تھا بھر دو سرے دن ظہر اس وقت پڑھی حسوقت پہلے دن عصر پڑھی تھی ، چنائج حدیث کے افغا ظبر ہیں :

صَلَّى المَّرَّةَ الثَّامِنِيَةَ ٱلطَّيْسُوحِيُّنَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيُّى مَّشُلَهُ لِوَقُتِ الْعَصْدِ بِالْاَمْسِ -

اس کوتر مذمی والو وادٔ دسنے روامیت کیا اس *صدمین سسے بھی ٹا*سب ہوا کہ ایکشل بعدظہر کا وقت یا تی رہتاہیے ۔

رہی یہ بات کراس حدیث سے نمازعمر کا اکبیمشل کے دقت پڑھنا آبات ہوآ۔ تواس کا جواب بیہ کے کرمدیث حبر نمیل دربارہ وقت بھر منسوخ سے کیمؤ کرمدیث الجوذر حبکوہم اوپر لکھ آئے ہیں متناخر ہے اور حدیث جبر نمیل یقیدناً مقدم ہے ال دولوں میں تطبیق مکن بہنیں کو لامحالہ عدمیث متقدم منسوخ سمجے جائے گی۔ کے ساتھال ابن المهمام فی ضرفتح المقد دیں۔

نیز حدیث بریده رصی الندعن شن میں ایک سائل نے حصور علیہ السلام سے اوفات نماز کا سوال کیا۔ اس کی آئید کرتی ہے۔ اس میں آیا ہے۔

فَلَسَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الشَّابِنُ آمَرَهُ فَأَلْرِدُ مِالظُّهُ رِفَابُرُهُ بِهَا فَانْعَمَ اَنْ يُبَوِّرِهِا دمسل

حبب دوسُرا دن ہوانو صفور علیہ السلام نے فرایا کو ظہر کو سرد کر تواس نے سرمر کیا اور سرد کرینے میں مبالغہ کیا اوریہ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ بدوشل کے ادام ہو ۱۰ دریہ کہنا کہ بدوشل ظہراور عمر کا دقت مشرک ہے اجماع کے خلاف ہے لبعض علی نے امام مالک سے نقل کیا ہے مگر صبحے ہیہے کہ ان کا قول بھی ہی ہے کہ ظہر کا اینے وقت اكيمثل نك ب - كذا في رحمة الامنة للشعراني.

اس تحقیق سے کما حقر ثابت ہوگیا کہ الم اعظم رحمہ اللہ کا مذہب کہ ظہر کا وقت دو مثل کس ہے۔ نفتہا علیہ الرحمہ نے مثل کس ہے۔ نفتہا علیہ الرحمہ نے مثل کس ہے۔ نفتہا علیہ الرحمہ نے مثل کس سے متون میں اس کو احتیار کیا۔ بدائع میں اس کو صبحے لکھا ہے۔ محیط اور نبا بیج میل وھوالصحے لکھا ہے۔ (اعلا کسن حبار مامے)

#### حديث ۵

عَنُ أَبِى هُرُبُرَةً رَضِى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ أَبِى هُرُبُوهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا شُتَدَّ الْحَدُّ فَا بَرْدُوا بِالصَّدَاةِ فَإِنَّ مِ مَشْفَ عليهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عليه وسلم في يعب كرى كندت مؤلونما لا وصْ الراح والمحروب في الله عليه وسلم في عراض من الله عليه والمراح من الله عليه والمراح من الله عن الله

معلوم ہوا کرنماز طہر کو گرمیوں میں ٹھنڈا کرکے پڑھناکستخب ہے۔ یہی خدمہب امام الوحنیفہ علیہ الرجمہ وحمہورصحا بررضی الٹدعنہم کاہتے۔ رہی یہ بات کہ ابرا دکی حدکیا ہے ، احادیث میں اس کی حدمجی معلوم ہوتی ہے کہ ایک مثل کے بعد ریٹھے سے نانج یں رہ نہ یہ ارم معرم معنور کا گر ان گرمی معدد ناک مثل سے ہیں ۔

چنانچە صدیث چہارم میں مفصل گزرا توگرمیوں میں طہر کومٹل سے بہلے بڑھنا اس حدیث کے خلاف ہے . نماز حمعہ کا بھی ہم حکم ہے کہ گرمیوں میں دیرسے اور سردلوں میں سویر بڑھنا ستحب ہے ۔

#### صرىيث ٢

عُنْعَتِّى مُنِ شَيْنَانَ فَالَ قَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المُدِنْ فَالْ فَصَدَمَا دَامَتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُدَرِمَا دَامَتِ

الشُّمُسُ بَيْضَاء نَقِيَّةٌ رواه الوداؤد وسكت عنه -

علی بن شیبان رضی الندعنه کہتے ہیں کہ ہم مدینہ شریب میں رسول کریم صلی النه علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر شہر کے ۔ تو اُک عصر کی نماز میں ناچے فرماتے تصحب مکسوری صاحت اور روشش رہتا - اس کو الو واؤ درنے رواریت کیا اور اس پرسکوت فرمایا - الو واؤ و حیس حدیث برسکوت فرماتے میں - وہ ان کے نزد کیے شس موتی ہے -

اس حدمیف سے معلوم ہواکہ نماز محصر کو این گرکے پڑھنا محب ہے اور این کی صد مجی معلوم ہوگئی کرمورج کے زرو ہونے سے پہلے پڑھے جبکہ آفتاب صاف اور دکشن ہو۔ آئٹی تا ہنے بھی رز کرے کہ وقت محروم ہوجائے۔

اسی کی تاشیدیس وه صدیت بسیسجواله مه احداد ترمذی نے ب ندهیجوالم احداد ترمذی نے ب ندهیجوالم سلمر رصنی الدُّعنها سے روابیت کیا ہے ۔ وہ فراقی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی النّد علیہ وسلم سے ظہر کو تم سے جلدی بڑھتے تھے ۔ اور تم نماز عصر جناب رسول کریم صلی النّد علیہ وسلم سے حلدی بڑھتے ہو معادم سواکہ نماز عصر میں تا چرکز استحب ہے رسول کریم صلی النّد علیہ والم کا یہ عرف نی خطاور ہی اللہ کا غرب ہے ۔

معبدالرزاق اسبخ مصنعت مین نوری سے وہ الواسطیٰ سے وہ عبدالرحمٰن بن یزیدسے رواب کرتے ہیں کر عبداللہ بن مسود رصنی اللہ عندعصر کی نماز میں تاخیر کیا کرتے تے راعلاء السنن ورم۳)

اسى طرح عبدالواحد من نافع كهته بين كدمين معجد مدينه مين واخل شوا تومؤذان

نے نمازعصر کے لیے اذان دی ایک بزرگ بلیٹے مُوسَے تھے - امہوں نے اس مُوذن لوطامت کی اور ذوابا کو میں اللہ علیہ وسلّم الوطامت کی اور ذوابا کو میرے باپ نے مجھے خبر دی ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلّم سی نمازعصر کی ناخیر کا صکی دیا کرتے تھے - میں نے پوتھا کہ بیزرگ کون میں الوگوں نے کہا یہ بداللہ بین را فغ بن خدیج ہیں - اس حدیث کو دار قطنی اور میقی نے دوایت کیا ۔
بداللہ بن را فغ بن خدیج ہیں - اس حدیث کو دار قطنی اور میقی نے دوایت کیا ۔
رصیحے بہا دی حبد دراصفی ہوں اس ا

معلوم ہوا کہ نماز عصر میں تا جنر مستحب ہے اور جن حدیثیوں میں عصر کا سوبر سے
منا آبلہے۔ وہ ان حدیثوں کے منافی نہیں ۔ کیونکہ سورج کے تعنیر سے پہلے عصر را جسانے
عزوب مک نحرطنے اکل سب بچھ ہوسکہ اسے ۔ کیونکہ اہل با دیہ یہ سب کام حباری کر
نے ہیں ۔

### حربت ۲

عَنَ جَابِرِينَ عَبُدِائلُهِ قَالَ سَال رَجُلُ رَسُولُ اللهِ مَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالًا عَنُ وَقُتِ الصَّلَةِ قَلَمَّا دَلَكَتِ الشَّمْسُ اذَّنَ لِلْاَلَّ الشَّمْسُ اذَّنَ لِلْعَصْرِحِيْنَ ظَلَنَّا انْ خِسَلَمَ فَا قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ فَا قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ فَا قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا قَامَ وَهُولُ اللهِ صَرِحِيْنَ ظَلَنَّ انْ ظِسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا قَامَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا قَامَ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا قَامَ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا قَامَ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا قَامَ الصَّلُوةَ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَا قَامَ الصَّلُوةَ وَصَلَى اللهُ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلُوةَ وَصَلَى اللهُ الله

فَأَخَرُهُما رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ ظِلُّ كُلَّ شَسَىءٍ مشُكَهُ فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ وَصَلَّىٰ شُعَّ أَذَّنَ لِلْعَصْرِ فَاخَزَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسُلَّزَ حَتَّى صَادَظِلُّ كُلَّ شَيْئِ مِنْكُ فَ فَأَمَرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَ وَصَلَّى ثُنَّدُ أَذَّنُ لِلْمُغُرِبِ حِيْنَ عَرَبَتِ الشَّبْسُسُ فَاخُرُّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى كَادَ بَغِيبُ بَياضُ النَّهَارِوَهُوَالشَّفَقُ فِيْمَايُرِي شُعَّامَرَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّهُ فَأَقَامَ الْصَلَاقَ وَصَلَّاثُعٌ أَذُن لِلْعِشْآ بِحِيْنَ غَابُ الشُّفَقُ فَنُمُنَا ثُعَّ قُمُنَا مِوَادَّ شُعَّ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَقَالُ مَا اَحَدُّونَ النَّاسِ يَنْتَظِرُ هذه الصَّلاةَ عَنْ كُمْ فَاتَنكُوفِي صَلاةٍ مَا أَتَظُرُ تُمُوهُ مَا ولُولا أَنْ الشُّقُّ عَلَى أُمَّتِينَ لَامَرْتُ بِتَاحِيْرِ هِلْدَ الصَّلَاةِ إِلَى نِصْعِتِ اللَّهُ لِي أَوْ أَقْرَى جِنْ يَصْفِ اللَّهِ لِ تُكْرَ أَذَّنَّ لِلْفَجْرِفَأَخَّرُهَا حَتَّى كَادَتِ السَّهُ مُسُ أَن تَطْلُعَ فَأَمَرَةُ فَأَقَامُ الصَّلَةَ فَصَلَّىٰ شُكَّوْقَالُ الْوَقَتُ فِيمُ ابَيْنَ هَلْدَيْنِ رِواه الطبولي الأوسط و استاده حسن -

رهجيع الزواير، إعلاء السنن صرًا)

حابربن عبدالشريني الشرعند فرمات بيس كرا كميت شخص فيرسول كويم صلى الشعلبيريلم سے نماز کے ادفات کے شعلق سوال کیا اوْحب اَ فَأَبُ وْصل گیا تُو بلال مِنى الدُّعند نے ظہر کی ا دن دی ۔ اس کے ابعد اَپ نے حکم دیا ۔ تواس نے تکبیر کی تو ایسے نماز پڑھی۔ مجراس معراس معراس معراس مرادي مالياس معراس اس كے بعد آب نے حكم دیا - توانہوں نے تكبيركى - توآب نے نماز پڑھى مجبر نماز مغرب کی ا ذان اس دقت دی <sup>بر</sup>حب که افغان بخروب بهوگیا ۔اس کے بعد آب نے حکم دیا آلو اس نے تبکیر کہی تو آب نے نمازم غرب بڑھی یمچرعشاء کی اذان اس وفت دی حب کہ ون كى سفيدى تعيي شفق حاتى رہى توائب نے حكم ديا اس نے تنجير كرى تواب نے عشاء پڑھی بھیر فجر کی افال دی ۔ اس کے بعد آپ نے اسکے دیا توانہوں نے تکبیر کہی تو آپ نے نماز برهی مجمرا گلے دن بلال نے طہر کی ادان اسوقت دی جبکہ آفتاب دصل گیا تو آپ نے بہان تک ماخیر کی کرمزشے کا سابراس کے برابر ہوگیا اس نے بعد آپ نے حکم دیا تواُس نے تحبیر کہی توائب نے نماز بڑھ لی بھر اس نے عصر کی اذان دی تواہب نے بہاں مک ناخیر کی کہ ہرشے کا سابداس کے دومثل معنی دوگنا موگیا ۔ تو آب نے امرکیا تواس نے نکبیرکہی توآپ نے نماز پڑھ لی بھراس نے مغرب کی اذان اس وفنت دی حب سورج عزوب ہوگیا تو آب نے بہال مک ماخر فرمانی کددن کی سفیدی غائب ہونے ك فريب موكئى اورو وشفق مع - ميراكب في ال كوحكم ديا توامنول في تكبيركمي لواب نے نماز برعی بھرعشار کی اذان اسوقت دمی حب شفق یعنی دن کی سفیدی غاشب مو كئى - بچەرىم سوڭنے بچەرىجاكے كئى بارايسام وا - بچررسول الله صلى الله علىبرولى بهارسے پاس تشریعی لائے اور فرایا کرئمہارے سواکوئی آدمی اس نماز کا انتظار منہیں کر رہا۔ بن تم منازمین می موجب مک نماز کے انتظار میں رمواگریہ بات ندموتی کرمین ناخر کا المركم الني امن كومشقت مين وال دول كاتواس نمازكو يضعف شب يا فريب نصفت شب مک الخرکا حکم دنیا محرانهول فرکی ادان دی نواب نے بہال ک اننیرکی کرافناب قرسب طلوع تھا نواب نے امرفر مایا توانہوں نے تکبیر کہی نواب نے نماز فجر برصی عیر فرمایا کروفت ان دونوں وقتوں کے درمیان سے اس کوطرانی فے اوسط مبس روابیت کیا ۔"

اسی کی نائید میں ہے وہ صدیت ہے کو تریدی نے الد بررہ رضی الشرعن سے روایت کی کہا الد مررہ نے فرایا رسول کی کہا الد علیہ وکم نے کہ کا افرائی کے کہا الد و کر اللہ کا افرائی کی اللہ اللہ کا افرائی کی اقت ہے اور وقت طبر کا اقل جبکہ اس کے وقت ہے اور وقت عصر کا اقل جبکہ اس کا افرائی وقت ہے اور میں کے وقت ہے اور اس کا افرائی وقت شعن کے فائی ہوئے کہ اور میں کی اور میں کی اور اس کا افرائی وقت شعن کے فائی ہوئے کے وقت ہے اور اس کا افرائی وقت با وقت میں اور اس کا افرائی وقت میں وقت ہے کہ اور اس کا افرائی وقت طوع میں اور اس کا افرائی وقت طوع میں دو اس کا افرائی وقت طوع میں دور اس کا افرائی وقت طوع میں کی ہے۔

اس صدنیف سے معلوم ہوا۔ کہ عشاہ کا وقت اس وفت نئر وع موتا ہے جب کہ سفیدی فائب ہوتا ہے جب کہ سفیدی فائب ہوتا ہے جب کہ سفیدی فائب ہوتی ہے۔ سبیدی فائب موادر ہام متفق علیہ ہے کہ مغرب اورعشاء کے درمیان فصل بنین توثا ہت ہوا کہ مبیدی کے مغرب کی نماز کا وقت ہے۔
کیک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔

ا معلوم مواكظم وعصرك درميان فصل منين ١١٠منر

اسی طرح الوداؤد کی حدیث بیس آیاہے که رسول کریم صلی الشدعلیه وسلم عشا، کی نماز
اس وفت پڑھتے تھے بحب کدافق رکنارہ آسمان اسباہ ہوجا ناہے توافق کا سیاہ ہونا
سفیدی کے زائل ہونے کے بعد متوناہے اس سے بھی معلوم ہواکہ شفق سے مراد سپیدی
ہے ۔ بہی مذہب ہے حصرت الو بحرصدیق ومعاذ بن جبل وصرت عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہ کا اور عمر بن عبدالعزیز واوزاعی و مزنی وابن المنذروخطا بی نے ایسا بی فرمایاہے میٹر اور
نعلب نے اسی و ب ندرکیاہے ۔ والتّداعلم -

#### حاربیت ۸

عَنْ إِنِي سَعِيْدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَمْ صَلَى أَفَى مَعْلَى فَكُرُمِنَ فَسَلَمْ صَلَى فَكُرُمِنَ شَطُرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوا مَقَاعِدَكُمُ فَاخَذُنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ أَنَّ النَّاسَ قَدُصَلُوْ الْمَقَاعِدَكُمُ فَاخَذُنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ أَنَّ النَّاسَ قَدُصَلُوْ الْمَقَاعِدَكُمُ وَالمَنْكُولُهُ قَالَ أَنَّ النَّاسَ قَدُصَلُوْ الْمَقَاعِدَةُ وَالْمَصَلُوةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ تَنْالُوا فِي صَلَوْقٍ مَا تَنْتَظُرُتُ مُ الصَّلُوةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ تَنْالُوا فِي صَلَوْقٍ مَا تَنْتَظُرُ الْمُدلِي وَالسَاقُ وَالْمِنْ مَا جَهِ الْمُعَلِيمِ مَا جَهِ الْمُعَلِيمُ وَالْمِنْ مَا جَهِ الْمُنْ اللّهُ وَالْمِنْ مَا جَهِ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمِنْ مَا جَهِ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمِنْ مَا جَهِ الْمُنْ اللّهُ وَالْمِنْ مَا جَلًا اللّهُ وَالْمِنْ مَا جَهِ اللّهُ وَالْمِنْ مَا جَلًا اللّهُ وَالْمِنْ مَا جَلَا الْمُنْ اللّهُ وَالْمِنْ مَا جَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمِنْ مَا جَلَا اللّهُ وَالْمِنْ مَا الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ الْمُنَالُ اللّهُ اللّ

الرسعيد خدرى وفنى الدُّعند سے روائيت بيے كہا اس فے كريم فيرسول كريم صلى
الشّدهليد و لم كے ساتھ نماز پڑھى عشا ، كى تعنى كئى راتوں ميں اور امك رات ، آپ نه فنطے
يہاں تك كه فرسب آدھى رائ كے گذر گئى يا يہ كہم في عشا ، پڑھنے كا اراده كيا يا يہ
كہم في عشا ، پڑھى حس كى تفصيل نَ بيكہ آپ نه فيلے يہاں تك كه تقريباً آدھى رات گذر
گئى بھر آپ نشرلعي الا نے اور فرايا كہ اپنى حكر پر بليٹے رہ و توہم اپنى اپنى جگر پر بلیٹے اسے
گئى بھر آپ نشرلعي الا نے اور فرايا كہ اپنى حكر پر بلیٹے رہ و توہم اپنى اپنى جگر پر بلیٹے اسے
توآپ نے فرايا كہ اور لوگ نماز پڑھ جيكے اور اپنى خوار ، گا ہوں ميں ليد پيكے اور تم حب مناز كے انتظار ميں مي مو ۔ اگر مجھے صنعت خواج عند اور مرض مراحين كا خيال بن مونا تو ميں اس

نماز کو نفسعت شب تک موُخر کردیتا -اس صدمیث کو الوداوُ د، نسانیُ ، ابن ماجسه نے روائیے کیا۔

اس مدین سے معلوم ہوا کرعشاء کی نماز میں اخر سنتھ ہے۔ امام بخطر رحمد اُہم کامہی مذم ہب ہے۔ اس معدیث کے بیمنی نہیں کہ آدھی دارت ہومبانے کے بعد نماز ہمی حاتی تنی - کیونحہ اُدھی دات کے لبعد نماؤم کروہ ہے۔ ملکہ اس کے بیمنی میں کہ ایسے دقت میں ربیھی جائے کہ اُدھی دارت تک ختم ہوم ائے۔

اسی کی آمید میں ہے وہ حدمیث جوالو مربرہ دسنی الشرعند نے روابیت کی فربایا رسول کریم صلی الشاعلیہ و کلے کہ اگر میھے بیٹنال دس بڑا کہ میں اپنی امست کوشقت میں ڈال وڈگا توہیں ان کو حکم وٹیا کہ وہ عشباء کی تماز کو راست کی تہائی یا تصعف نکست اخیر کر ہے ہسس کو تر مذی نے روابیت کیا۔

صحصر پیرجاد بن بموایش الدُعن سند دوایین سند کردرول کریم صلی الدُعلد کیلم نمازعشا، بین به فیرفرا پاکرت تھے ۔معلوم مُؤاکر صفود ملیدالسلام کی عادیت مبادکرنما ز عشاء بیں غالب افغانس بین باخرخی ۔ وَجِهِذَ اقالَ إِما حَمْنَا الْاَحْفَامُ وَالْحَبُهُوّد ۔

#### مرىبى و

عَنْ إِنِى قَتَ ادَةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْءِ وَسَسَلَّمَ إَمَا اَتَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيُظِ ۗ إِنَّمَا التَّفْرِيُطُ عَلَى مَنْ لَكُ يُصَلِّحَتَّ يُحِيَى وَقُتُ صَلَوْةِ الْوُخْرِيٰ . دواه مسلم.

" مسرورعالم صلی الله علیه و کلم نے در ایا کر سوجانے میں تفریط منہیں ۔ تفریط در بین جرم اس پر ہے جو نرنماز پڑھے میال کا کہ دوسری نماز کا وقت آجائے۔اس کو سلم نے روامیت کیا ؟ برسدیش فولی اس امر ریف قاطع ہے کہ جوشخص نماز نربھ یہاں مک کہ ووسری نماز کا دقت آجائے وہ معزط ہے یعنی قصور کرنے والا ہے معلوم مواکہ جو شخص ایک وقت میں دونمازیں جمع کرے وہ مفرط ہے کیونکہ اس نے نماز نربڑھی شخص ایک وقت میں دونماز کا وقت آگیا بھر اسس نے دونوں کوجمع کیا توم وجب اس معدیث کے وہ مجرم کھرا۔

اسی مضمون کی حدسیف ابن عباس رصنی النه عندسے بھی آئی ہے حس کوامام طحاوی رحمد اللہ نے روابیت کیا ہے۔ انہول نے فرمایا کہ کوئی نماز اس وقت کک

فوت تہنیں ہوتی حب مک دوسری نماز کا وقت مزاَجائے .

اسی طرح ابوم ریرہ رصنی النّدی نَهِ فی طرح ابوم ریرہ رصنی النّدی نَهِ فی کرما ہیں ہے کہ تم اس بیں اتنی دیر کروکہ دوسری نماز کا دفت آجائے یہ دونوں صدتیں امام طحا دی نے روات کی ہیں آثار السنن میں دونول کوصیحے لکھاہے۔

قرآن شرىعين بين الله تعالى في فرواياس،

إِنَّ الصَّلَّاوَة كَانَتْ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ كِتَابُّا مَّنُوقُونَّا م

كريمازمومنول برفرض بهدوقت باندها سوا

ں وقت کے بہلے صبیحے نہ وقت کے بعد ناجےردوا ۔ ملکہ مریماز فرص ہے کہ لینے وقت پرا دامو۔ نیز آسیت

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوتِ الوُّسُطِى سِيةُ البِسِهِ السَّلِوتِ الوُّسُطِى سِيةُ البِسِهِ كرم نماذكى محافظت كاحكم سِيرض وصًا نماز وُسُطِ كاكركوني نماز وقت سسے إوھراُ دھر

مبیناوی اور ملارک میں ایسان کا کھاہے اور م آسیت

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَا فِظُوْنَ مِ*ينِ ابْنِي لُولُوں كُومِنْت كے بِيحّ* 

وارث وزماً است سے مفاز کوونت سے لیے وقت بہنیں ہونے دینے محزت عبداللہ بن مسعود رصی الشرعنہ سے روابیت ہے :

ورتشى المدفونير سين النهاج : فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِ هِرْخَلُفُ أَضَاعُوالصَّلَاة كَى تفسر من فرماتے مِن

ڡؙڂڵڡؘ۫ڡؚڹؙؠڮڔۿۭڔٞڂڵڡ۫ٲڞٲؙۜۜۜڡٵڷڞڵۏ؋ڮڡڝ*ؽۺ؈ؖڔٮڰۺ* ٲڂؘڎؙؙۘۊؙۿٵۼڽؙؗؗمؘۅؘٲۊؽٚؠٙۿٲۏڝؘڵؙؖۅٲۿٳؠۼؙؽۣڕۏۛؾ۫ؠۿٵ*ؠؠۅڰۻؽڮڹڡ* 

احدودها عن موادید بھا وصلوا ها بغیر و دبھا ہوں بن میں ۔ اس اس بیں ہے وہ ہیں جو نمازوں کو ان کے وقت سے مثالتے ہیں اور غیروقت ملست میں میں میں مال کو اس

پربڑھتے ہیں۔ رعمدۃ القاری دمعالم ولبغری) ہم تیسری حدیث کے تمن میں عبداللہ بن سودرضی اللّٰدعنہ کی متفق علیہ۔ سم تیسری حدیث کے تمن

صدیث لکھ آئے میں جس میں عبدالنہ بن مسود فرانے میں کرمیں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وکم کو کسی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز کے غیروقت میں نماز پڑھی ہوسوا

دونمازوں کے کہ آپ کے سفر ب اورعشار کوغیروقت میں جَمع کیا اورفجر کو اس کے وقت سے پہلے بڑھا، نسائی میں اس طرح آیا ہے کہ رسول کریم صلی النہ علیہ وسلم نماز کو اس کے وقت میں میرعا کرتے تنے سکڑ مزدلفراور کوفات میں - اعلاء السان مدا معملد ایس

اس كى سند كوصيح لكعاب .

معلوم سواكر جن مدينول مين عن السلامين أياب ال سعم ادجم صورى به كرصورة عن مين المرادي كرمين كرمين

و سعی بی توبورہ بیات کا مواند کی تعدید کا میں اللہ عربے تمام آفاق امام محدر جمد اللہ نے موانا میں لکھا ہے کہ مصرت تاریخی اللہ عربے تمام آفاق میں فربان مافذ فربایا کر کوئی شخص دونمازیں جمع کرنے نزیائے اور فربایا کر ایک وقت

یس دو نمازیں جمع کرنا کہیم گئاہ ہے ۔ الی صل جمع دقتم ہے جمع تقدیم مثلاً ظہر کے ساتھ عصر یا مغرب کے ساتھ عشار بڑھ لے اس کے متعلق کوئی صدیث جمعے جنیں دوسری جمع تاخیر لعنی نماز ظہر ما مغرب کونصداً یہاں کا خرکرنا کہ وقت نکل جانے لگے بچوع مایعث ، کے وقت دونوں نمازوں کا پڑھنا اس بارہ میں جو احادیث آئی ہیں یا توان میں صراحاً جمع صوری مذکورہ یا مجل ہے محتمل جواسی صریح مفصل رقجمول ہے البتہ عوفہ میں جمع تقدیم اور مزولفہ میں جمع ناخر لوجر نسک باتفاق امت جائز ہے اور کسی موقع رہوا زنہیں والبط فئی کیا بنا کا ٹیدالا ام فلین ظرفمہ ۔

## حديث ١٠

عَنْ آَذِنْ وَاحُلِ شَفِيْقِ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ شَهِدتُ عَلِيّ بْنَ إَنِى طَالِبٍ وَعُنْمَانَ بُنَ عَفّانٍ تَوَصَّا أَشَلَا ثَا شَكَا ثُلَّا قَا اَفُرَدَا لَمَ ضُمَحَ ضَةَ مِنَ الْإِسْتِنْشَاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَالْهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَوَصَّا أَد رَافِيْ السَّكِن فِي صِحاحِهِ (آأَرُانِي)

ابودائل شفیق بن لمر کہتے ہیں کہ ہیں حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہا کھی اس حاضر موا ، ان دونول نے بین بین بارو صنو کے اعصاء کو دھویا اور کلی کو ناک ہیں ڈولنے سے سے علیٰ وکیا بچر فرمایا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وصوکرتے دیجھا ، اس حد سبٹ کو ابن اسکن نے اپنی صحاح میں روایت کیا ۔

اس صدیث سے معلم مواکر کلی الگ تین باراور ناک بیں الگ تین بار بانی دولوں کے بیت بار بانی دولوں کے بیت الگ الگ بانی لینا بیا ہیں ۔ امام اعظم مرحمداللہ کا بہی مذہب ہے ۔

اسی طرح الوداؤد کی حدیث میں آیاہے کدابن ابی ملیکہ سے وصنو کا سوال ہوا تو اہنوں نے کہا کہ میں نے حصرت عثمان کود بھیاکہ ان کو وصنو کا سوال ہُوا تو آپ نے پانی منگوایا توآپ کے باس بانی کابرتن لایا گیا - تو آپ نے اپنے واسنے ہاتھ رہاس کو حکما یا لیعن اس برتن سے واسنا ہاتھ دھویا مجرآپ نے واسنے ہاتھ کو پانی میں ڈال کر کرتین ہارکا کی اور تبرین بار دایاں ہاتھ وصویا اور مایاں ہاتھ وصویا اور مایاں ہاتھ وصویا اور مایاں ہاتھ ہورا نیا ہاتھ وصویا اور مایاں ہاتھ کی دھویا کہ مارکا کو سام کیا در کانوں کے مارکا کو اس کا مایا کہ اس میں میں نے رسول کر مے صلی اللہ علیہ وسلے کو اسطرے وصور کرنے دیجہا ہے کہ ارسام کا در اور کیا کہ دس کے دیجہا کے کہا دیکھا ہے۔

مائل کہاں ہیں میں نے رسول کر مے صلی اللہ علیہ وسل کو اسطرے وصور کرنے دیجہا ہے۔

آثار السان میں اس صدیث کی سند کو تھے کھا ہے۔

اس مدسيث سي على مواكم مفه من المستنشاق الك الك كرنا چاسي البت حجن روايتول مين حجع ببين المصنم عند والاستنشاق أياسيد و دوجواز برحمول مين كبي افضل افضل سي -

#### حدثیث اا

عَنْ إِنْ عُمَرَانٌ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَمَّمَ فَالُ مَنْ نَوَضَّا وَمَسَسَحَ بِسِيَدُيْءِ عَلَى عُنُقِهِ وَقِحَتِ الْفُلَّ يُوْمَ الْقِيَا مَخِ - رواه ابوالحسن بن فادس باسناده وقال هذا انشاء ادلدحديث صحيح وتلخير لجرٍ،

ابن عمر كبت ببرك رسول كريم صلى الترهليد وسلم سفّ فربايا بو تنفس و منوكر سه اور اسبن دونول باعقول سع كردن كامسح كرست وه قيامت كد دل طوق ست محفوظ ركما مهات كا.

اس مدریث سے معلوم واکر گردن کامیح کرامستحب امرہے ہونکہ اس میں مواطبعت المبت بنیں اس لیے سُنٹ بنیں اس کی تائید میں وہ حدیث ہے حبکو دلم بى نەمسند فردوس مىن ابن عمر رصنى الله عنها سے روابىت كيا ہے كەنبى صلى الله عنها سے روابیت كيا ہے كەنبى صلى الله عنها سے روابیت كيا ہے كەنبى صلى الله

مَنْ تَوْضًا ومسك على عُنْقِهِ وَقِي النَّلَّ يُومُ القِيامةِ .

جوشخص وصنوکرے اورگردن کامسے کردے وہ قیامت کے دن طوق سسے محفوظ رکھا جائے گا۔ ( احیار اسنن )

اسی کی ائید میں وہ حدسیث ہے جبکوالمم احمد نے روابیت کیا کہ طلحہ ابنے اب سے وہ اسکے حدسے روابیت کرنا ہے کہ اس نے روا کریم صلی اللہ علیہ وہ کم کو دیکھا کہ آپ سرکامسے کرتے میہاں مک کہ قذال سک پنج جاتے ہوکہ متصل ہے گردن کی اگلی معارف کہ

ابن تميد نے منتقامہ ۱ میں اس حدیث سے مسح گردن کے نبون پارسلال

کیا ہے۔

نیزانوعبیدکتاب الطهورمین موسی بن طلح سے روایت کرنے ہیں : اَنَّهٔ قَالُمَنْ مَسَحَ قَفَاؤُ مَعَ رَاسِهٖ وَقِی العُلَّ یَوْمَ الْفیامَة - مِت موسی بن طلح فرماتے ہیں جی تخص ایشت گردن کا سے سرکے ساتھ کرے وہ قبا کے دن طوق نارسے محفوظ رہنے گا۔ (تلخیص مر ۳۲)

علام زملی فنخری براید کے مرمین مسند بزاری روایت سے رسولکریم لی الته علی ملام کے میاب سے رسولکریم لی الته علی و الته علی و لم رسولی حکامیت نقل کی سے جس میں یہ نفط ہیں: مُن مُرمَسَحَ رَأْسَدُ شَالتًا وَ طَاهِرًا أَذَنبِهِ تَلْثًا وَ طَاهِرَ رَفَبَتِهِ -

ہے۔ برعت مہیں۔

سشيخ ابن الهام مستى القديمين فراتے بين: اَلْاِسُوتِهَابُ يَتُبُتُ بِالصَّعِيْعِنِ عَيْدَ مُوصَّوعِ كرمدين فنع عن سے استمارت الهت بوتا ہے . امام نودی کتاب التکارصه الهيں فرائے بين : قال الْعِکْماءُ مِنَ الْمُحَكِّرِ شِيْنَ وَالْفَقَهَاءِ وَعَيْرُهُمْ هَجُوُزُو يَسُمَحِّبُ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرُّغِيْبِ وَالتَّرُّغِيْبِ وَالتَّرُّهِيْبِ وَالتَّرُّهِيْبِ

برا سبویی است بید به مصوری موجدی است به الداری از المال اوز طیب موحدی است به الدار اوز طیب موحدی است به الدار اوز طیب ترسیب بین عمل کرناستخب سے بال موضوع برعمل جائز بنیس توصدی محرکدان اگرچهندی سبت اس برعمل کرنا محدثین وفقه المکے نز دمکی سخب سبت اس بیلی کم ید مشائل انجال میں سبت سبت اس ندان نے مدین المال میں سبت سبت که این از این المراح کے دریان مست کردن بالکار ترک کردیا ہے ملک دیاست کہتے ہیں۔ الشد تعالے ان کو کارو

#### حديث ١١

عَنْ عَالْشَنَةَ وَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُذَيِّى اللهُ عَلَيْهُ المُذَيِّى فَلْ عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى صَلَّاتِهِ عَلَى صَلَّاتِهِ عَلَى صَلَّاتِهِ عَلَى مَلْ اللهِ عَلَى صَلَّاتِهِ عَلَى مُلْ اللهِ عَلَى صَلَّاتِهِ عَلَى صَلَّاتِهِ عَلَى مَلْ عَلَيْهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

حصرت عائشہ رصنی الندع نہاہے روا بیت ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حس شخص کوننے یا تحبیر ماقالس دمنہ بھرتے) آجادے یا مذی نکلے تو وہ نماز سے سہٹ حبائے چور صفو کریے بھیراپنی نماز پر بناکرے اور اس کے ورمیال کلام نہ

كرے اس كوابن ماجەنے روايت كيا .

یه حدیث مرسل صحیح سے -اسی کی تا ئید میں ہے وہ حدیث جس کو عالزاق سنے اجینے مصنف میں ابن محرصی اللہ عنہاسے رواسیت کیا -کہا انہوں نے حب کسی شخص کو تکییر آجا دے نماز میں یاقے کا علبہ موجا وسے یا مذی پائے سوو ہ تخص مہت حبائے بھر وضوکرے بھراننی جگہ آجائے اور باقی نماز کو گذشتہ نماز برمبنی کر کے تمام کرے یحیب مک کلام نرکیا ہو اس کی سند صحیح ہے ۔

معلوم ہواکدمند بھرتے اوز بحبیرا درمذی سنے وضولوٹ جا آبہے۔ یہی مذہب ہے امام اعظم رحمہ اللّٰد کا۔

## حديث سا

عَن طَلَقَ بِنِ عَلَى قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُسِّ عَنْ مُسِّ الرَّجُّلِ ذَكَرَةُ بَعْدَمًا يَتَوَضَّتُا قَالَ وَهَلُ هُـوَ إِلْاً بِضْعَتَهُ مِنْنُهُ - رواء ابو داؤد والتزمذي والنساق.

طلق بن علی کہتے ہیں کررسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے بچھا گیا کہ کوئی شخص وصنو کرکے اپنے ذکر کومس کرے (توکیا حکم ہے) تو آپ نے فرایا کہ تنہیں وہ مگر ایک شکڑا اس سے یعنی ذکر بھی اس کے مدن کا ایک کھڑا ہے توجس طرح بقیہ اعضاء کومس کرنے سے وضو تنہیں ٹوشآ - اس طرح اس کے مس سعے بھی وصنو فاسد تنہیں ہوا۔

ترمذی فی صدالباب فرایا . این حبان نے اس صدریث کو صحیح کہا ،

ابن المديني في فرمايا كه يه حدميث لبسره كي حدميث سي آسن ہے - رماوغ المرام)

میں کہنا ہول حدیث بسرہ میں جو امرہے وہ امرو جوب کے یا پے تنہیں ملکہ اتحاب

کے سیا ہے بیس اگر کوئی شخص وضوکر کے اپنے ذکر کو ہاتھ لگا وے تواس کا وضو فاسد مہیں ہوا۔ لیکن اختلاف سے بینے کے لیے مہترہے کر بھر وضوکر دلے۔

#### تحديث مها

عُنْ جَامِرِعَنِ السَّبِي صِلّ الله عليه وسرّ قَالَ السَّيُّ مُ صَنْرُبَهُ لِلْوَجْهِ وَصَنَرَبَهُ لِلدَّ دَاعَيْنِ إِلَى الْمِرُ فَعَتْ يُنِ رواه الحاكع وصعحه وقال الدادقطني رجاله كلهم ثقات.

ما برکتے ہیں کررسول کریم صلی الندعلیہ وسل نے فرایا کر تیم وو صربیں ہیں۔ ایک صرب منک یصے ایک عزب دو نول ہاتھوں کے لیے ، دونوں کمنیوں کے اس کو ساکم نے روایت کیا اور سے فرایا ۔ دار قطنی نے اس کے راولوں کو تقد کہا۔ بہتی نے اس

كى سىندكوسچى كها -

دار قطنی نے ابن تمرسے روایت کیاکر حضور صلی الند علیہ و تلے نے فرمایا کرتیم دو صربین بیں ایک پہر و کے بلے اور ایک دونوں یا مقول کے بلے کہنیوں مک بطب صدیث میں تیم کے بلے ایک طرب آئی ہے .

امام فروی نے شرح محسیرے سلم میں اس کا جواب دیاہیے ۔ کداس مدیث میں مراد تعلیم کے میں عضورت سے در کداس کی ایک ہی حزب سے تیم ہو جاتھے۔

#### حدسیف ۱۵

عَنْ عَبُدِالرَّحُمِٰنِ مِنِ ابِي لَيُسُلِ قَالَ شَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدُ مِسْلَى الله علي وصلم اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ دَسِدِ الإِنضَادِي جَاءَ لِلَّ اللَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وسَهِرُفقَالَ عَارَسُوُلُ اللهِ دَائْيُتُ وَسِيدًا الْمُنْامِ كَانَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بَرُدَانِ أَخُضَرَانِ فَقَامَ عَلَى حَائِطٍ فَانَّ رَجُلًا قَامَ عَلَى حَائِطٍ فَاذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَاقَامَ مَثْنَى وَاوَانِ الى شيبه في المصنف والبيه في سننه -

عبدالرحمان بن ابی لیک کیت میں کرسول کریم صلی الله علیہ قطم کے اصحاب نے مہیں حدیث بیان کی کرعبدالله کے ماہی مہیں حدیث بیان کی کرعبدالله کے ماہی مہیں حدیث بیان کی کرعبدالله کے ماہی آئے اور وحن کی کہ ماہرسول الله میں نے تواب میں دیکھا ہے۔ گویا اکست نحص کھرا اسب ۔ اس پر دوسر کرٹرے میں - وہ دلوار پر کھڑا ہوا اس نے دومر تنبر افال دی اور دودومر تنبر اقامت کہی - اسکوابن ابی شیبر نے مصنف میں اور پہنچی نے سنن میں روائت کیا بچھر النقی میں ہے کہ ابن حزم نے فزایا کہ اس حدیث کی سند نہایت میں عرصے ہے۔

یدهدنیف افان پین اصل ہے إس بین نرجیع مهیں معلوم مواکد ترجیع ستنت بنیں فالد ابن الجوزی حضرت بلال رصی الله عند جوکد سرورعالم صلی الله علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے مؤدن تھے ۔ ان سے امکی باریجی ترجیع فابت مهیں اور بلال رصی الله عرف حضور کے سامنے افال دیا کرتے تھے اگر نرجیج مسلول ہوتی تو حضور علیہ السلام بلال کو امرفز وقتے اور بلال کم سے کم ایک بار تو ترجیع کے ساتھ افال دیتے ۔

ابومحذدده دصی التدعیر سی اذان میں ترجیح آئی ہے وہ دربارہ تعلیمہے کہ ابو محذورہ نے آ داڑکو آننا لمباندکیا مبتنا کرحنورعلیرانسلام کا ارادہ نھا اسس لیے فرما با ارجع و احدد من صوتك بھے كہراورآ واز لمباكر - علاوہ اس كے خودالومحذورہ رصی اللہ عددسے اذان بلاترجیع آئیہہے -

امام طحاوی سنے عبدالعزر بن رفیع سے رواییت کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے سُنا ابومخدورہ رصنی النّدعمذ کو کہوں دورو بار اذان اور دو دوبار آقامت کہتے تھے بجوم النقی میں اس حدیث کومیحے کہاہے۔ و دو جو بعض روایات بیس آیا ہے کر نخنفض بھا صوناف شونز فع صوناف وہ منعیت ہے اس میں حارث بن عبید الوقدام رداوی ہے جس کو امام ای مصطرب الحدیث اور ابن عین ضعیف کہتا ہے۔ نسائی نے بھی کہا ہے کہ دو توی نہیں ۔

### حدسیت ۱۷

عَنُ اَنْسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَمَسَاكُمْ اللهُ عَلَيْدِ وَمَسَاكُمْ اِذَا افْتَخَ الصَّلُوعَ لَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ لَا اللهُ عَلَيْكُ رَوَّهُ الدَّارَقُطَى وَ الدَّارَقُطَى وَ الدَّارِقُطَى وَ الدَّارِقُطَى وَ قَالُ السَّادَةُ كَانَ وَلَا إِللهُ عَيْرُكُ رَوَّهُ الدَّارِقُطَى وَ قَالُ اسناده كلهم ثقات كذا في الزيلي .

حضرت انس مِنى المدِّحدُ فراتے ہیں کہ رسول کِیم صلی النہ علیہ وہل جب نماذ کو شروع کرتے تو چکیر کہتے بھر دو نول ہا تھول کو اٹھائے بہاں تک کہ آپ کے انٹی تھے دو نول کا نول کے برابر ہوجائے بھر سبھانک اللہم آخر تک پڑھتے۔ اس کو دار قطنی نے رواست کیا اس کے رواۃ سب تقریس.

اس صدیث سے معلوم ہوا کر تھیر تو گرید کے بلے ہاتھ کانوں کے برا برا تھائے ہائیں۔ ایسا ہی البودا وُدہیں وامال کی حدیث میں آیا ہے وہ فراتے ہیں کہ میں نے دیجھا رسول کریم صلی الشعلیہ وحل کو جب شرع کیا نماز کو قو دونوں ہاتھ کا نوں کے برا پریک انتحاسے کہا وائن نے بیں پھران کے پاس آیا تو دیجھا کہ اپنے اعتوں کو مینوں تک انتخالے ہیں اوران پر ہارائیاں اور لوٹیاں تحقیق لیسی مردی کے سبب ہاتھوں کو ہا ہر سمنیس نمالتے تنے ۔

اس مصمعلوم مواکر سن روابتول میں مونڈھوں کے برابر ہاتھ انتھا ما آیاہے 🖪

عذر سردی سے تھا یا برکمونڈ صول کے برابر ہاتھ ہوں اور دو لوں انگو تھے کا لوں کے برابر ہاتھ ہوں اور دو لوں انگو تھے کا لوں کے برابر ہوت میں آیاہت کراس نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجیا ،حب نماز کے لیے کھڑے ، ٹوکٹے تو آب نے دولوں ہاتھ واٹھائے بہاں بہاس کے مونڈ صول کے مقابل موگئے ، اور برابر کیا دولوں ایہاموں کو ابینے کا لوں کے ریشر ج سندامام صربم ۲۷)

## حديث ١٤

عَنْ وَامِّلِ بِنُ حَجَرِقال رَا يُنُ البَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَصَلَّم وَضع يَمِينَنَهُ عَلى شِمَالِم في الصَّلوة ِ هَتَنَ السُّرَّة إخرجه ابن الى شيب -

واُلُ بن حجر کہتے ہیں کرمیں نے دیکھارسول کریم صلی النّدعلیہ وَسَلَم کو کراً ہِ نے نماز میں دایاں ہاتھ بابئیں پرنا من کے پنچے رکھااسس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا سیسے خاسم بن قطلو لغاصفی نے فروایا کہ اس کی سندجیّد ہے ۔ (شرح نرمذی لابی الطبیب) محد مدنی نے اس کی سندکو قوی فروایا ۔

ال مدین بردواعتراص کئے جاتے ہیں - اکب برکہ برحدیث مصنف بن ابی شیب میں نہیں کھا ہے کہ بین فرمسنف بن ابی شیب میں نہیں ملارحیات سندھی نے اپنے دسالہ میں لکھا ہے کہ بین نے مصنف کا لنخہ دیکھا اس میں برحدیث ہے لیکن گئت السرہ کا لفظ تنہیں - دوسرا اعتراص یہ ہے کہ اس حدیث میں ملقم اپنے ہاب سے روایت کرنا ہے حالانکہ اسس کو ابینے باب سے روایت کرنا ہے حالانکہ اسس کو ابینے باب سے سماع تنہیں -

ببلے اعتراض کا جواب:

معترمن نے صرف علام رحیات سندھی کی شہادت وہ بھی عدم دع بسر بین

كى . بين كېتنام يول ممكن بست . علامر حيات كويد لفظ نه طام يويات سن نيز بين امنول ف د مكيما ولال سهوًا كاتب ست ره گيام و بهم اس لفظ كے موجود موف بردوشها وتين بيش كرت بين وه ي اثبات مركز اثبات نا في يرمقدم مؤتاست .

حافظ فاسم من فطويغا تخريج احاديث الأختيار شرح المخاريس اس صديث كوكواله مصنف ابن الي شيبه لكعكوز بالنصيب

هذا سندجيد وقال العسارصه محمد الوالطيب المدنى فى شدج الترمذي هذا حديث قوى من حيث السند وقال الشبيخ عابد السندهى فى الطوالع الانؤررجا لرثقات رآثارالسنن من

يدسند جيد سے علام مدنی شرح تر مذي ميں فرواتے ہيں كدير صديث من حيث السندقوى ہے سينے عابد سندھى طوالع الافوار ميں فروائے ميں كداس كے داوى تعت مبيں .

دیکھے مافظ قاسم سن قطولغا ہو کہ علام اس الہام کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ جوفن عدیث دو فقر میں متجرتھے۔ اس عدیث کو ان ابی شیر برکے سوالہ سے لکو کر اس کی سند کو جید فراتے ہیں۔ عابر سندھی کی شہادت بھی پیش کرتے ہیں بھر بھی معترضین کو انکارسے۔

اورسينية علامرقام سندمى ابن رساله فوازالكرام مين فرملت مين،

ان القول بكون هذه الزياده غلطامع جزم الشيخ قاسم بعزوها ألى المصنف ومشاهدتي اياها في نسخة دوجودها في نسخه في خزاسة الشيخ عبدالقادد المفتى في المديث والاثر أو يليق بالانصاف قال ولا يبت بعيني في نسخة صحيحة عليها الامالات المصححة وقال فهذه الزيادة في اكثر نسخ صحيحة - (آثر استن ما)

کریرکہناکہ زیادت تخت السرہ غلطہ الفیاف تہیں باوجوداس کے کرنیخ قاسم نے بقینی طور پر اس کومصنف کی طرف نسبت کیا اور میں نے بھی اس زیادت کو اکیے کسنے میں دیجھا اور شیخ عبدالفا در مفتی حدیث کے خزانہ میں جومصنف کا ننوجہ اس میں بھی موجو دہتے میں نے اپنی آنگھول سے ایک جی حینے میں حیں میں علامات مصحی تقیس اس زیادت کو دیجھا ۔ پر زیادت بعنی لفظ تخت السرہ اس حدیث میں مصنف کے اکثر ننول میں صحیح ہے۔

علامہ طہر آسن تیموی اپنے رسالہ درۃ الغرہ میں لکھتے میں کہ مدینہ منورہ کے فیہ محمود رمیں ہوکتیب خانہ ہے اس میں مصنف کالسنی ہے۔اس میں بھی تحدیث السراس حدیث میں موجود ہے۔

اب الفعاف فراست که علام فاسم من فعلو بغائے مصنف بین حدیث کو ملفظ کفت السره دیجها پیرعلام فاسم سندهی نے اپنے دیکھنے کی شہادت دی اور مصنف کا پتہ بھی تبایا . بھر علام فلم پر آسس نیموی نے بھی دیکھا اور فیرمح ودیہ بیں پتہ بھی دیا ان کی تم دیست که بعد بھی اگر کوئی بینی کہنا جائے . کرمصنف ابن الی شیبہ بین اس حدیب میں یہ نفط منہیں تو اس مہف دھری کا کیا علاج ہوسکتا ہے ؟ علام رحیات کا یہ کہنا کہ مننا یک کا تب کی نظر چی کئی ہو اور اس نے نفٹی کے اثر کا یہ لفظ حدیث مرفوع میں لکھ دیا ہو ۔ میم کہتے میں کہ دیہ ہوسکتا ہے اگرم ون امک میں یہ لفظ حدیث مرفوع میں کہنا کہ لفظ کا اس حدیث میں کہ دیہ ہوسکتا ہے اگرم ون امک میں بایا جانا نا ماست ہے تو یہ اصنال صحیح کے انہیں ہوسکتا ۔ کیونکو سب کا تبول کا اسی حدیث میں آکر چی حیانا مانا نہیں جاسکتا ۔ بال یہ ہوسکتا ہے کیونکو سب کا تبول کا اسی حدیث میں آکر چی کہانا مانا نہیں جاسکتا ۔ بال یہ ہوسکتا ہے کر سب کا تبول کا اسی حدیث میں آکر چی کہانا مانا نہیں جاسکتا ۔ بال یہ ہوسکتا ہے کر میں نیز کو علام چیات نے دیکھا ہواس میں کا تب کے سہو سے بر لفظ ردگیا ہو ۔

دوسرے اعتراض کا ہواب:

علقرت بین باپسسے ستاہے ادر بی مجم سے علقر کے بھائی عبد الحبار نے اپنے باپ سے نہیں سُنا وہ اپنے باپ کی موت کے بعد پیدا سُوا ہے۔

ترمذي الواب الحدود صدهه اليس لكصة بين:

سمعت محمدايفول عبدالحبادين وائل بن حجول ه يسمع من. إبيه والاادركه يقال إنه ولمد لعدموت البيه باشهر.

کومیں نے امام بخاری سے سنا دہ فرائے تھے کہ عبد الجہار بن واُل نے اپنے باپ سے مہنیں سنا اور نداسس کو با پاکہا جا آ ہے کہ وہ باپ کی موت کے بعد بہدا ہوا بچر حید سطرآ کے صاحب نے حرکے کرتے ہیں کہ

علقمد بن وائل بن حجرسمع عن اسيه وهواكبوهن عبدالحباد بن وائل وعبد الحيارين وائل لـمرنيسيع عن اسبه -

بعنی علقرف اپنے باب سے سناہے وہ عبدالجبارسے بڑاہے ،عبدالجبار ف اپنے باب سے نہیں سنا ،

نسائى صدة اباب رفع البدين عبدالرفع من الركوع بين امك حديث سعد. حس مين علق سكت بين - حد شنى ابى -

اسی طرح مخادی کے حزرفع مدین س<sup>وم</sup> میں صلقہ حدثنی الی کہتاہیے۔ معلوم مواکہ علقہ کو اپنے باپ سے سماع صاصل ہیے · کیونکو نخد بیث اکثر اہلی دیث کے نزد کی سماع بروال ہیے ·

اسی طرح میم ملم مرسه جرا در مراه جرا مین علقر است باپ سے تحدیث کرما سے واگر اللہ معتق کی اپنے باپ سے مرسل ہوتی قومسلم اسس کو میج میں روابیت رکت . سیخ عبدائی لکھنوی القول الجازم صرمامیں بوالہ انساب سمعالی لکھتے ہیں ابومحمد عبد الحبار بن وائل بن حجر المکندی یروی عن احمه عن ابیه و هواخو علقمة و من زعم انه سعع اباه فقد و هم لان وائل بن حجرمات و احمه حامل به و وضعته بعده بستة اشهور انتهال عبدالجاربن وائل اپنی مال سے روایت کرتا ہے وہ اس کے باپ سے اور وہ علقم کا کا کا کہا کہ ان کیا کرعبد الجبار نے اپنے اپ سے اور اس نے وہ علقم کا کا کا کہ وہ کا کی کری کرا ہے وہ اس کے باپ سے اور اس نے وہ علقم کا کہا کی گرفوت ہوا تو عبدالجبار مال کے بید عبر بھر مہینے والدکی وفات کے بعد سدا ہوا۔

اور كجواله اسدالغابه لكهاست.

قيل ان عبد الجباد ليونيسمع من ابيع.

كرعبدالجباد نے اپنے باب سے تہیں منا كہا ابن عبدالبر نے استیعاب میں وائل كے ترجمہ میں .

دوى عندكليب بن شهاب وابناه عبدالجبارة علقمد ولوسع عبدالحجبارة علقمد ولوسع عبدالحجبارة من واثل انتهى عبدالحجبارة من البيع فيما يقولون بينهما حلقمة بن واثل انتهى ليت يعنى وأئل سے كليب بن شهاب نے اور وائل كے دونوں فرز ندوں نے روایت كيت عبدالجبار نے ابنے باب سے نہيں سنا وہ عبدالجبار ہے علقم نے ابن وائل رواطی ہو معلوم ہوا كرص نے ابن جر اب بہت نہيں كما ہے كملقم نے ابن جر ابن جر سے به ين كما ہے كملقم نے ابن جر سے بى دكھائے بى كرا مہول نے تعلقم الجباب ابن جر سے بى دكھائے بى كرا مہول نے تعلقم الجبر كے مراه ميں العالم ہے ابن جر سے بى دكھائے بى كرا مہول نے تعلقم الجبر كے مراه ميں اور صر مهرا ميں العالم ہے .

ان عبدالعباد لعربيسمع من اببيبه كرعبدالجباد نے اپنے ہائیے ہمیں منا

مبوغ المرام كے صفتہ العملوٰۃ كے باب ميں عديث وأل بنے جس ميں صفور عليه السلام كے وائيں بائيں سلام بھيرنے كا ذكرہت - اخرش لكھتے ہيں دواہ الوداوْد باسنادص عصح - اس سندميں علقمہ اپنے باپ سے روایت كراہ ، اگراہن تجر كے زرد كي علقم نے اپنے باب سے ندش خاس تا تواس عدیث كو اس تجرصح ندكة ا

معلوم ہوا کہ ابن حجرکے نزد کیب صحح اور مختاریمی ہے کہ علقر نے اپنے باپ سے سُنا ہے ۔

سلامیہ است است کی کوئی مقلدین کے پاس اس مدیث پرهمل زکرنے کی کوئی وجر وجرب ، اگروہ عمل منہوں کرسکتے آونرکریں مگر حصرات احما احداث مراہم الشدکواس برعمل رکے لے لاکر ترخید ، دوس ،

الوداؤد مي*ن حفرت على رحنى الشُّدعندسے روائيت ہے كو آپ نے فروا يا*السُّنَّةُ وَصَنعُ الكَفَّةَ عَثَّتُ السِّسَرَّةِ

كرسميلى كأبميل بإنات كي فيح ركها سُنّت ب-

اس مدیث کو الو داؤد این ابی شیبه احدد دار طفی بینتی نے روایت کیاہے -اصول صدیث میں بیس کم سلم ہے کہ محالی جب کسی امرکوسکٹنت کہ آواس سے سُنّت نبری مراد ہوتی ہے - الوداؤد نے اس مدیث پرسکوت کیا اور س مدیث پرالوداؤد سکوت کرس د وال کے نزد کے قابل عجت ہوتی ہے -

المام نودى اذكارم مين لكفت ين ا

مارداه الوداؤد فى سننم ولـعريذكرضعفه فهوعنده صعبح اوحسن وكلاهما يجتجب فى الاحكام

ر موسد من من موسد المسلم ا المريد وه ال كنز دركي صحيح المسسم المسلم اس حدیث کے راوی عبدالرحمٰن من اسحاق برحبنی جروح ہیں۔ سب مبہم اور غیر مفسر ہیں اصول حدیث ہیں میدام سلم ہے کہ جرح مبہم مقبول منہیں۔ و بھیو نووی شرح مسلم صدم والرفع والتکمیل صدم

کمیدین وائل بن حجرحب میں سیند برپائھوں کا با ندھنا آیلہے۔ ابن خزبر کے حوالہ سے معبق محدثین نے اس حد سین کو نقل کیا ہے کہی معتبر کتا ب بیں مجھے اسس کی سند مہیں ملی ،

مافظ ابن قیم اعلام الموقعین کے ص<sup>ور</sup> ج ۲ میں ا*س حدیث کا ذکر کرے فرمانے ہیں* لع یقل علیٰ صدرہ غیرمومل بن اسسلمعیل ۔

کرمومل بن اسمعیل کے سوااس صدیث میں علی صدر کسی نے مہیں کہا بحب سے معلوم مؤنا ہے کہ ابن خزیمیہ کی سند میں جمی مومل بن اسمعیل صرورہ اور وہ صنعیف ہے۔ الوحائم نے اس کوکٹیر الخطاکہا -

اوم مجاری نے منکر الحدیث ۔ امام مجاری نے منکر الحدیث ۔

الوزرعد كمضة مين كداس كي حديث مين خطام بنت بعد رميزان)

علامرمزى في نهذيب الكمال مين حافظ ابن عجرف تنهذيب التهذيب مين كلهاب

قال غيره دُفن كتب وكان يحديث من حفظه فكترخطاوه

اس کی کتابیں دفن کی گئیں۔ وہ اپنے حفظ سے صدمیث بیان کرتے تھے۔اکسس لیے ان سے مہنت خطا واقع مرکئی۔

تہذیب التہدیب میں سلمان بن حرب کا قول تقل کیاہے

وقد يجب على اهل العلم ان يقفوا عن حديث مفان م يروى المناكير عن ثقات شيوخ وهذا الشد فلوكانت هذه المناكيرعن الضعفاء لكنا نجعل له عذل ـ لینی ابل علم پر واحبب سبے کراس کی حدیث سے بچتے رہیں کیونکویرشفس ثقات سے منکرات روابیت کرتاہے اور بہبت گراہیے اگر صنعا سے مناکبر روابیت کرتا تو اس کوموذ در تھتے۔ راورصنعا پرمنکرات محول کرتے ہ

عا نظابن مجرمسنت البادي جزام مهه ٩ مين فرات مين

وكذالك مومل بن اسماعيل فى حديث عن الثورى ضعف

کرمومل بن اسماعیل جو آلودی سے روایت کرسے اس بیں ضعف ہے اور پر مدیث اس نے توری سے ہی روایت کی ہے ۔ بیٹانی سبقی فیصنن کبڑی بیں اسس مدیث کوبروائیت مومل بن المحیل عن التوری اخراج کیا ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہواکہ حدمیث وائل من تجرح کر اس خرنمید نے روایت کی ہے نمه سید

یں ہیں ، اس طرح مدریث قبیصد بن بلب جس کو امام احمد نے مسند میں روابیت کیلہے صبحے منیں ہے۔ اس میں سماک بن حرب ہے جس کو شعبر دابن مبادک وفیر تم لئے منبیت

کہا رکمال)۔

اس مبارك في مفيان سي نقل كياكم منعيف سيد

المم احداس كومضطرب الحديث كيت بين -

صالح جرزه منعيف كتاج-

نسانی کهنائے کرحب و ومنفرد ہوجت نہیں دمیزان) تو ثامت ہواکہ سیند پر ہاتھ ماند سفنے کی کوئی مدیث صبح نہیں۔ وهذا هوالحق۔

### حاربیث ۱۸

عن حميد الطويل عن النسبن مالك قال كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلوة فالسبعانك الله عليه وسلم إذا استفتح الصلوة فالسبعانك الله عرف وتعالى حدد ولاالدغيرك مواه الطبران فى كتاب المفرد ف الدعاء واسناده جيد - (آثار السنن)

حضرت الس فرماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیہ دسلم حبب نماز شرع کرتے توسی انک اللہم الی آخر ہ پڑھتے ۔ اس کوطرانی نے روامیت کیا ۔

توجی بات الهم می امره پرسے - اس وجران سے در یہ بیات کہ اکثر اہل الم المباہی آباہے۔ تر مذی لکھتا ہے کہ اکثر اہل علم نالبعین وغیر حمر کا اسی برعمل ہے بحصرت عمر وعبدالشد بن مسعود سے اسی طرح اتوا کیا گیا ہے - نر مذی البوداؤد ابن ماجر طحاوی میں الوسعید حذری سے بھی اسی طرح آبا ہے - مسیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر صنی اللہ عقد البرح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر صنی اللہ عقد کے دوسری دُھائیں آئی ہیں ۔ جن روائیوں میں مجز مسلم بی جنائی میں جائی اللہ مقد کے دوسری دُھائیں آئی ہیں ۔ وہ ہمارے نزد کیا مجمول بر ہم جدہیں جنائی میں جائی حصے الوعوان ونسائی میں اسس کی تصریح بھی وہ ہمارے نزد کیا محمول بر ابتداء امر حبیبا کہ شرح منیہ میں ابن ام برحاج نے فرایا ہے۔ آئی ہے وابعوان میں اس کی تصریح بھی

# حدسیث ۱۹

عُنُ أَنسٍ أَنَّ الشَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَّ وَابَابِكُرٍ وَعُمَرَكَانُوْا يَفْتَ تِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِالْحَسُمُ وَالْحَسُمُ وِللهِ رَبِّ الْعَلْكَمِيْنَ دِواهِ الشَّيِخانِ .

عضرت الس فرمانے میں کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم اور حصرت الو بجروع رضی الله عنها معالم عنها ماد کاری مسلم سنے عنها نماز الحد للله درب العالمین کے ساتھ شروع کرنے تھے اس کو بخاری سلم سنے رواسیت کیا ۔ رواسیت کیا ۔ اس کاسطلب رینہیں کو سم اللہ تہنیں پڑھتے تھے ۔ ملکومطلب بیرہے کرمامتہ بالج مہنیں بڑھتے تھے ، جینا پنچ صیح مسلم کی دوسری روایت میں اس کی تشریح ہے کہا ایس نے :

م المد اسمع احد امنهم بقرع نسب الله الرّحمان الرحيد ليني بيس ني كي كونهيس سناكه ولم الله رفيضا موجهر دوسري حديث بيس اس

کی صاف *تھر ہے سے حس کونسائی نے دوالیت کیا ۔* فلسے اسسع احدًا منہم پیھر دبسہم انڈہ الرَّحسن الرحید کوئیں نے ان *ہیں سے کی کونہیں سے اکار مجالہ جر بڑھتے ہول ۔* 

میں سے می کوبای کے مائد ہر اللہ اور میں ہیں۔ معلوم ہواکہ مراللہ بریصے کی نفی مہنیں ملکہ اور پی بریصے کی نفی ہے۔

#### حاربيث ٢٠

عَنْ إِنِيمُوْسِىٰ قَالَ عَلَّمَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تُمَمَّمُ إِلَى الصَّلَوْ وَفُلْيُوَمَّكُمُ أَحُدُكُمُ وَإِذَا فَتَسَرَّعَ

الإمام فانصِتُوا رواه احمدومسلم

الوموسى اشعرى صنى الدعد كمت ميں كدرمول كريم صلى الدعليه و ملم في ميں كدرمول كريم صلى الدعليه و ملم في ميں كما كا كريم سنى الك متبادا المام بنے اور حب الم كى الكر حب تم نماز كے بيان المحمد و مسلم نے رواب كيا . بڑھ توتم چپ رسواس كو المام احمد و مسلم نے رواب كيا .

اس حدیث سے معلومہ ہوا کر قرأت امام کاحق ہے اور مقتدی کو خاموش کہتے کاسکم ہے ریر مدیث قرآن کرم کی تفسیر ہے۔ انشر تعالیٰ فر آبا ہے : اسکار ہے ریر مدیث قرآن کرم کی تفسیر ہے۔ انشر تعالیٰ فر آبا ہے :

ا ذا قدى القران فاستنه عواله وانصتوالعلم ترحمون حب قرآن پڑھامائے توتم كان لگاؤاديرپ دېو اگرتم رحم كيے حاؤ اس آست سے معلوم تنہیں تھا کہ بڑھنے والا کون ہو۔ حدیث مذکور نے بربیان کر دیا کہ دیا گئی معلوم ہوا کہ دیا کہ دیا کہ معلوم ہوا کہ مقدی فاتح خلف الامام دبڑھے ہیں حسیح ہے۔

ا بوم رره دصی الدعنہ نے بھی اس حدمیث کو دواست کیا۔ فرمایا دسول کریم سلی الدعاریم نے۔ انعاجعل الامام لیوتم ب فاذا کبوفکبو وا داذا قدر فانصتوا کسس کو الوداؤ و ابن ماج نسائی وغیرهم نے دوامیت کیا یہ حدمیث بھی جسے اس کومسلم نے مجمی صحیح کہاہے۔

فرحبے ، امام اس مے بنایاگی ہے کر اس کا اقتداء کیا جائے بجب وہ " کجبیر کے توثم تنجیر کہ وجب وہ پڑھے تو تم چپ رہوا

## حدثیث الا

عُنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهُ وَسَلَّم مَنْ كَانَ لُهُ إِمَّامٌ فَقْ احمد كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقْراءَهُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ رَوَاهُ لِهَا فَظ احمد بن مبنع في مسنده ومحمد فخف المعوطاء و الطحاوي والدارقطني.

حضرت عابر رضی الله عدد مصدروایت ب کرسول کریم صلی الله علیه وسل نے فرایا بھی شخص کے لیے امام ہو تو امام کا پڑھنا اسی کا پڑھنا ہے۔ لینی امام کی فرائٹ مقدی کی ہی فرانت ہے۔ مفتد می کو خود فرائ میں سے کچھ نہ پڑھنا جا ہیئے۔ بہ حدسیت بھی صحیحے ہے اس کے سب راوی تقد میں .

تعدیث لاصلاہ جس کو بخاری سلم نے روایت کیا وہ امام اور منفرد کے یلے ہے۔ اس حدیث کی امکی روامیت میں فصدا عدا بھی آیا ہے۔ بعنی احمداور کچھ زیادہ کے سوا نماز نہیں تواگر بیر عدیث مقتدی کو بھی عام ہو۔ تو لازم آباہے کر علاوہ فائر کے مقتدی پرسورۃ بھی واحب ہو۔ اور اس کا کوئی قائل منیں۔

معلوم ہواکہ ریوریٹ امام اور منفرد کے لیے ہے۔ الود اور میں سفیان جو اس حدیث کے راولی میں فرماتے میں کسن بصلی وحدہ کر برحدیث اس تخص کے لیے ہے جو اکہالا نماز پڑھے کینی مقدی کے لیے نہیں ،

#### حدسيث ۲۲

عَنْ أَبِيْ هُرَثِيزَةَ أَنَّ رَسُولُ أَنشَهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ قَالَ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ قَالَ الْمَا الْمُثَالِثِينَ فَعُمُلُوا قَالَ الْإِمَامُ عَنْدُوا فَقَ قَوْلَهُ قَولَ الْمَالِثِكَةِ عُفِمَ لِكَامَاتُقَدَّمَ آمسين فَايَنَّهُ مَنْ وَافْقَ قَوْلَهُ قَولَ الْمَالِثِكَةِ عُفِمَ لِكَمَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَبِعَنْهُ وَافْلَاقِهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمَالِثِكَةِ عُفِمَ لِكَمَاتَقَدَّمَ

الوم پریہ سے روابیت ہے کہ دسول کوم صلی النّدعلیہ وسلم نے فروایا حصیب امام غیرُ المنصوب علیہ و المالصالین کہے توتم آئین کہوکیؤنکر حس کی آئین ملاکھر کی آئین کے ساتھ موافق ہوگئی۔ اس کے پیچلے گئاہ معاف ہوگئے اس کو تجاری نے دواست کمپ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آئین اضا کے ساتھ کہنی جیا ہیئے کیونکہ اگر وہ جم ہوتی قو آب یول نظر والے بحب امام ولا الفنالین کے تم آئین کہو ملکہ اول خرانے کہ حب امام المان میں ، جمہور محدثین نے افامن کے معنی افا الا دالت مین کے توثم آئین کہو اور وہ الا دالت مین کئے میں لینی حب امام آئین کہنے کا ادادہ کرے نوتم آئین کہواور وہ ادادہ ولا الفنالین ختم کرنا ہے جمہور نے بیم معنی بین الحدثین کے یہ کیے میں تو حب اس حدیث کے معنی افا اداد التا مین مہوئے تو اس سے جم آئین نابن مہر ائین نابن مہیں ہوئا۔

علادہ اس کے ایب دوسری صدیث بیں سبکوامام احمدنسائی دارمی نے روایت کیا ہے اس کے ایک دارمی سنے روایت کیا ہے اس الاعام بعنول آمین کہام مجی آبین کہناہے اس سے جمی معلوم مواکد آبین بالجرن تقی اگر جہر ہوتی توامام کے فعل کے اظہار کی صورت نظر تی ۔

اس عدسبن سے بیری ناست ہواکہ مقدی فائحہ مزبر سے۔ کبونکہ اگرمقدی پر فائحہ لازم ہوانو آپ فرماتے عب تم عنی المحضوب علیم ولا الصالیوں بڑھو تو آبین کہو ملکہ لول فرما کو حب امام ولا الصالیوں کے تو تم آبین کہو معلوم ہواکہ فائحہ کا بڑھنا امام پرمی کا زم مضا۔ دوسری حدیث بیں اور بھی تصریح فرما دی کہ ا ذا امن القاری فامنو حب فرات بڑھنے والا آبین کا دادہ کرے تو تم بھی آبین کہو بیس اگرمقدی جی فاری ہونا تو آپ صرف امام کو قاری مزفرماتے .

# تقار نسبيت تلالا

عن وائل بن حجر انَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُول اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مِلْغَ عَنْبُولِلمعضوب ليهم والاالصالَين

قال امين احفى بها صُوتَهُ - رواة الحاكد والطبراف و الدارقطني و الويعلى و احمد -

وائل بن تحریت رواست ہے کہ اس نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وکم کے ساتھ نماز پڑھی صفور علیہ السلام حب عیر المنصوب علیہ والالصالین کو بہنچے تو آپ نے پوشیدہ اوازے آین کہی ، اس حدمیث کو حاکم اور طراقی واقطنی الولعلی امام احمد نے رواست کیا یہ حدیث این کے اختابیں نف سے ، اس کی سندھجے ہے

ا مام طحادی الجود اُکس سے رواسیت کرتے ہیں کیرحنرت تو وعلی دمنی الدُّعنها لبم اللّٰہ شریعت اور آموذ اور آمیوں کو حرم شہر کرنے تھے۔

طرانی کبیر میں الدوائل سے روامیت کرنے ہیں کد صفرت علی وعبدالله الم معود) سم الله اورامود اورامین ملندا وارسے مہیں کہتے تھے۔

سوم رالنقى مين كوالد ابن جررطري الو دائل سے روابت ب كر حضرت كروعلى رفتى التد حنواب مرابع وعلى رفتى التد حنواب م

حدميف والل بن محرر إعتراص كيا حالمات كراس مين شعباف تن خطائد كاب

اول برکداس فے جرابی العبس کہاہے رحالانکہ وہ جرب عبس ہے بھی کی کنیت اواکن میں میں ہے۔ دو مرابی کہ شعب سے اس صدیث میں علقم بن وائل کو زیادہ کیاہ ہے ۔ مالانکہ حجر من عنبس عن وائل بن جرصح ہے سے تیسرا یہ کہ اس نے خفض بھا صوت کہا ہے عالانکہ مدّ بھا صوت کہ ہم اعتراض کیا جاتا ہے۔ کہ علقم نے ابنے باب مون کے جم میلنے بعد بیدا ہوا ۔ مہیں سنا ملکہ وہ ابنے باب کی مون کے جم میلنے بعد بیدا ہوا ۔

نپہلے اعتراصٰ کا جواب بہہ ہے کہ حجر من عنبس کی کنیت الوالعنبس بھی ہے اور الواسکن مجھی امکیٹ مخص کی دو کنیت ہیں مبوما بعید نہیں ہے۔

ابن حبان كماب النقات بين فرالي بين:

حجربن عنبس ابوالسكن الكوفى وهوالذى يفال لرحجر ابوالعنبس يروى عن على وائل بن حجر دوى عند سلمة بن كهيل (آثر اسنن) حريع نيس المركم عند مريع نيس المريد مركب المريد المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب

حجرى عنبس الوانسكن كوفى وه بېن حبنين ابوالعنبس معبى كها حيانا ہے۔

الوداؤد لئے آئین کے باب میں نُوری سے بھی حجر منِ عندس کی کنبیت الواصنیس نقل کی ہے بہتھی نے سنن ہیں ہمجی ایساسی لکھا ہے۔

دارقطنی نے تو دکیع اورمحار بی سے بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے توری سے اس کی کنیت الوالعنبس روابین کی .

كشف الاستنارعن رحال معانى الآثار مي بهي السالكها بيد-

معلوم مواکر محربن عنبس کی کنیت الواحنبس معی سے اس میں شعبہ کی خطب منہیں ہے را اس میں متفرد ہے ملکہ محد من کنیراوروکیج اور محار بی مھی کی کنیت لفل کرتے میں -

دوسرے اعتراص کا جواب برہے کر تعبن روایات میں تھریج برہے کر حجر بن عنبس نے علقہ سے بھی سنا ہے اور حودوائل سے بھی اس تعدیث کوسنا ہے۔ چان ام احدف این مسندی روایت کیا ہے۔

عن حب ابی العنبس قال سمعت علقمه بن وائل محدث عن وائل محدث عن وائل و سمعت من وائل العنبس قال سمعت علقمه بن وائل ها عليد وسنم الله و سمعت من وائل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليد وسنم الحديث والمواد والميت كياب و اثارالسن الومعلم مواكر شعب في البياس في المواد مواكرت كياب و الأركب المواد المواد

ورسری وجر ترجیح برست کرائین وعلیت اوراصل دعامیں اخفاہے الله نعالی فرما آسے :

إدعواربكو تصنرعا وخفيه

ادراكتْرصى ابرو مالعين أمين حنيد كيت تصريب اكد عوم النقى مداس اليس م

نیز حدیث حدد مها صوبت کے دیمعنی می ہوسکتے ہیں کہ آپ آیین کو ابعث مربر صفتہ تنے رفعر- علاوہ اسس کے آبین کی ایک حدیثی مدیث ہیں آئی ہے قا حتی سع من بلید من الصف الاول ہے کہ صف آول کے وہ لوگ جو حصور علیہ السلام کے متصل تھے انہوں نے آپ کی آمین کی اواز سسن لی اور بیمجی تعلیم کے لیے تھا۔ جنانچہ ابن قیم نے زادالمعاد میں تصریح کی ہے ن

اور البولستر دولابی نے اکیب حدیث تھی روائیت کی ہے جس میں خود وائل فرماتے ہیں مااراہ الابعل منا کو میرے گمان میں حصور نے تعبار کے لیے آواز دراز فرمائی میں مااراہ الابعل منا کو میرے گمان میں حصور نے تعبار کے ایک اللہ میرکز است نہیں تو آجکل کے مدعیان عمل بالحدیث کا امام کے بیچے زورسے آمین کہنا محص بے دلیل ہے

## حديبيث مها

رِ عَنْجَابِرِ بْنِ سَمُورَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِى الرَّكُمُ وَافِعِي ايْدِيْكُمُ كَا نَهْا اَذْفَابُ حَيْلٍ سَمُسْ اسْكُنُو الْحِيسِ السَّكِنُو الْحِيسِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي اللهِ السَّلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ السَّلِي اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حاربن مروسے روایت ہے کہا اسس نے نکلے ہم بررسول کریم صلی الندولم اور فرمایا کیاہے مجھے کہ میں تجھے رفعیدین کرتا ہوا دیجتنا مہوں گویا کہ سکرٹس گھوڑوں کے دُم ہیں بماز میں آرام کیا کرو- اسکوسلم نے روایت کیا۔

اس حدیث میں ظام رہے کہ خصورعلیہ اسلام نصحابہ کو نماز میں رفع بدین کرتے مجوئے دیجھا ورمنع فرایا بحس سے ناب مجوا کر رفع بدین سُنت سنہیں ملکومنو ہے۔ یہ جو لیجس کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بوقت سلام رفعیدین کرنے کی ممانعت ہے صحیح منہیں وہ حدیث جس میں بوقت سلام اشارہ کرنے کی ممانعت ہے دومری ہے ان دونوں میں فرق ہے اس صدیت میں رفعیدین کا ذکر ہے۔ دوسری میں رفعیدین کا ذکر منہیں ملکہ ایما بالبدین کا ذکر ہے کسی روایت میں توج ون ہے کسی ہوا نشد یرون نیز اس صدیف میں اسکنوافی الصالی قسیر میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رضیدین نیز اس صدیف میں اسکنوافی الصالی قسیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ افغان میں نیز اسکول کا حکم فرایا ۔ دو سری حدیث میں مطوعت مہتبین توانشارہ البدین بوقت سلام محمی مظووف نہاز مہیں اور اس حدیث میں حضور علیہ اسلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے معلوم محمول میں اور دو سری حدیث میں میں حدوث کی مساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے معلوم محمول میں اسکام سے دو ترکی میا نعنت میں ہے دو ترکی میا نعنت میں ہے دو ترکی اس احتمال میں اللہ میں کے مانعت میں ۔ ان دولوں حدیثوں کو امکیت مجمنا ہا وجود اس احتمالات کے جو می لئے ذکر کیا ہے نیوش فہی ہے۔ ان دولوں حدیثوں کو امکیت مجمنا ہا وجود اس احتمالات کے جو می لئے ذکر کیا ہے نیوش فہی ہے۔

اعـ تراض بـ

عيدين اوروترول ميں ہاتھ اٹھائے جاتے ہيں تواس مدسيث كى روسے دوہى منع مہدنے چاہئيں؟

جواب ہ۔

عیدین اوروترول کے لیے کچھ الیی خصوصیات بیں بوکہ دوسری نمازول بی اس منداز عیدین اوروترول کے لیے کچھ الیی خصوصیات بیں بوکہ دوسری نمازول بنیں بنیا منداز عیدیک بخیدین بوخیدین بامزیکل کرعبد برخضا خطبر نماز عیدیک بنیا و ترول بنیل کیا جانا ہے ۔ وہ بھی ان دولوں نمازول کی خصوصیات سے ہے۔ علاوہ اس کے جس نمازکو حضور علیہ السلام نے دیجہ کرصا بہ کورفیدین سے منح درا اور نماز عیدید بخی تو حضور علیہ السلام خود امام موت اور نمازوتر بھی نمازکو حضور علیہ السلام خود امام موت اور نمازوتر بھی مندی کورخدوتروں میں جماعت اور ان کا محبور بی اداکر نا آب کی اوصحابہ کرام کی عادت مندی و صدر بھی اسکیم کے اس تدیش کے فرالے سے مندی ہوئے۔

## صربیش ۲۵

عَنُ عَلْفَهَ تَهَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَلَّى وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَلَّى وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَثَّرَةً - (ابوداؤد)

علقم کہتے ہیں کرعبداللہ بن مسود رصنی اللہ عند نے فرمایا کرمیں تنہیں رسول الله صلی الله علمی کا تنہیں رسول الله صلی الله علمیہ وسلم کی نماز بڑھ کرنے دکھاؤں؟ مھیر نماز بڑھی اور اکی مار التحریمی کے سوا ماغذ مذاکفائے اس حدیث کو البوداؤد ترمذی نسائی نے روایت کیا۔

ترمذى كے اسكو آئسس كہااور فنر ما يا كدائسس عدميث برمهبت صحابر و نابعين كا - مر

اورسفیان نوری اورامل کوفر کامیمی قول ہے اس حدیث کے سب راوی نقریس. ابن حزم نے اسکو صحیح کہا

ب کی میں ہے۔ اس کے ماصم بن کلیب برکھ کلام کیا ہے لیکن صحے بہرہے کہ وہ نُقر ہے۔ نسائی اور کیلی بن عبین نے اسکو نُقر کہا۔ مسل نے صحے میں اس کی روابیت کی۔ ابن حبان نے اس کو ثقانت میں ذکر کیا الوحائم نے اسے صالح کہا

والبسط فى ترويج العينيين للعلامة الفيض بورى.

امام طحاوی حفرت عمرصی الله عنه سے لب ندهیجی روایت کرتے ہیں کہ کجز نگبر تحریمیہ کے وہ رفعیدین تہنیں کرتے تھے اسی طرح عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ بھی رفعیدین تہنیں کرنے تھے۔

كى صلى خلفاءارلبررىنى التُدعنهم الله بهى رفعيد بن بندهيج ثابن بنيس اگر رفعل سُنّىن موتاتوخلفا رارلبر كا اس رپر فروعمل موتا معلوم مواكرسنّت نهايس -

وكيورخارى كى حديث مين أملب

کان دسول انڈه صلی افلہ علیه وسل بصلی و هو حامل امامة کمد معنو علیہ اسلام امامة کم معنو علیہ اسلام امام کو رج کرآب کی فواسی تنی ، ایشاکر نماز پڑھتے تنے .

یہال بھی کان بصلی ہے اور وفعیدین کی حدیث میں کان بسل ہے اگر وفعیدین کم میزاز میں سنت ہوں اجا ہے توان پڑیاں میل بالدیث کے بیات گؤم ہے کوم نماز میں اپنی فواسی اگر سے کم افرای کوا تھا کر نماز میں اپنی فواسی اور کرنے کرمی میں تابی ہے کہ دوسیوں کو کرنے کا درسے میں فونکرنے کی جمیدین کے بارسے میں فونکرنے کی جمیدین کے بارسے میں کو کرنے کا حصل کے کہ جمیدین کے بارسے میں کو کی کوم نمیں آبا المحت درکسی صوریت میں آبا ہے کہ فولال نماز میں آب ہے کسی لڑی کوم نمیں آبا ہے میں ایک بارسے کسی لڑی کوم نمیں آبا ہے کہ فولال نماز میں آب ہے کسی لڑی کوم نمیں ایک بیاد کارو کی درخما العند آبی ہے دیکری میں ایک بیاد کی درخما العند آبی ہے درکسی میں ایک بیاد کی درخما العند آبی ہے درکسی میں ایک بیاد کی درخما العند آبی ہے درکسی میں ایک بیاد کی درخما العند آبی ہے درکسی میں ایک بیاد کی درخما العند آبی ہے درکسی میں ایک بیاد کی درخما العند آبی ہے درکسی کی درخما کی درخما کے درکسی کی درخما کی

#### حدیث ۲۷

عن ابى هريرة بضى الله عنه قال قال بسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا قال الامام سمع الله لمن حمدة
فقولُوا الله هُ رَّبَّنَالكَ الحَمْد فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ عَوْلُهُ
قَوْل الْمَالمِكُمَّ عُفْولُهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبُهُ (متفاعليه)
الإمريره بنى الله عرص روايت مع فرايا رسول كرم صلى الله عليه وسلم في حب
الم سم الله لمن عمده كم قوم الله مناكس الحوكم و ملي الشعليه وسلم في حب
فرشتول ك قول كموافق مواس كم الحل سبكناه بخشع التهياس كوناري وسلم
فرشتول ك قول كموافق مواس كم الحل سبكناه بخشع التهياس كوناري وسلم
فرشتول ك قول كموافق مواس كم الحل سبكناه بخشع التهياس كوناري وسلم

...... اس مدبث سے معلوم ہواکر مقدی حرف ربنالک الحد کیے اسے مع اللّٰد کم جو مُ کہنے کی ضرورت بنیں سمع الشکہنا امام کا وظیوہے ۔ عام رُعِي سِن بِالْخِيوص مِل كَارِيارت كَى وه فرمات بِين لايقول القُومُ خُلفَ الامام سَمِعَ الله لِمَنْ حمده ولكن يقولون دبنا لك الحمد - اخميد ابوداؤد -

كەمام كے بیچے مقدى مع التّدىزكەبىي وە صرف رىنالك الحركەبىي اسكوالودارُد نے رواست كىيا اوراحادىب مىب دْعائے رىنالك الحدىت زيادە آئى سے وہ يا اسس حدىيت سے بہلے برچمول سے ياحالت الفراد رېر يا تطوع برچمول سے ۔

## صربیش ۲۷

## حدسب ۲۸

عن عباس بُن عبدالمطلب انه سمع دسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبُدُ سَجَدَمَعَ لهُ سَبْعَةُ ٱدَابٍ وَجُهُتَهُ ا وَكُفَّاهُ وَ رُكْبَتَاهُ وَ قَدْمَاهُ رِواهِ الترمذي . عباس بن عبدالمطلب رضی التراعفرست روایت ب انهول نے رسول کریم ملی التدعلیه وسلم کوش فا فراقے تھے بحرب بندہ محدہ کرتا ہے تواس کے ساتھ سانت اعضاء محدہ کرتے ہیں ایک ممناور اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم اسس حدیث کوٹرمذی نے روایت کیا اور کہا برعدیث جسس صححے ہے اور اہل علم کا اسی برعمل ہے۔

صحصم كى الكب رواسيت مين ابن عباس رضى التُدعنهاسي مرفوعًا آباسيد.

المجبهة والانف واليدين والدكبتين والقدمين وهسات اعصف ا پيشانی اورناک اوردولوں ہاتھ اور دولوں زانو دولوں قدم آباہے جس سے معلوم تُہوا كرميشا نی اورناک ايك عضومے اگر حرف پيشانی ركھ نوجي اور مرف ناک ركھ نوجي تجه جائز ہوجائيگا - ليكن اليساكر نامز جا جيشا پيشانی اورناک دولوں لگانا جا جيشا ۔

#### حدثيث ٢٩

الوداؤد مراسبل بين بيتى سنن مين لائيهي كررسول كريم صلى الندعليد و سلم دوعود تون پرگزرسے عِمَاز برُعدري تعنيس تو آپ ف فرايا إِذَا سَعِدُ تَنْهَا فَضَهَّا الْمُعْضَ اللَّهِ عِدِ الْاِرْضَ

كەرىب تى سىدە كەر تواپنے لېيىن اعصا ، كوزىين كے سانىزىپال كرو . يىپى بىيە رانول كے سانى داين كے سانى جميد جائيں .

امکی دوسری حدیث میں مہینی سند مرفو گاروابیت کیلہ کے کر تعفور علیہ السلام نے فرمایا حب مورت بحدہ کرے قوابیت مہینے کواپنی دانوں کے ساتھ لگٹ جیسے زیادہ بردہ موکرے - میں کہنا مول اگر جربہلی حدیث مرسل ہے اور یہ دوسری صنعی منطرکو کی تیج حدیث الی بنیس جس میں جورتوں کے مروول کی طرح رانیں اٹھا کر سجدہ کرنے کا حصنور علیہ السلام فی حکم دیا ہوا و درسل اکثر اٹمرے نزد مکی جمت ہے اور دوم فوع منصل حديثين اس كى نائيد مين بين نيز حصرت على رصى التّدعنه كافول مجى فلتضم فخذيها اورابرا ميم نخى كاقول جبيني ك نقل كيا جد.

كانت المراة توموا دا سجدت ان تلزق بطنها بفعذ يهاكيلا ترتفع عجزتها ولا تجافى كما يجافى الرجل بمي اسى كامويّر سے .

## سىرىسىيى .س

عن ابی هربیق رضی الله عنه قال کا نالنبی صلی الله علیه وسلّم بنهض فی الصّالوّی علی صدورق دمیه دواهٔ الدّمذی . ابوم ررهٔ کهته بین کرسول کریم صلی الله علیه وسلم نما زمیس ا پننے قدمول کے کنارہ پر کھڑے ہونے تھے اس کو ترمذی نے روابیت کیا ۔

اسی طرح امکب اور حدیث میں آیا ہے کہ الو مالک اشعری نے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرما کی کست اور حدیث میں آیا ہے کہ الو مالک اشعری نے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرما یا کہ سب مردعور میں جمع ہو جاؤ میں متبیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منت مسکما تام موں کو گئے۔ تو آپ نے نماز شروع کیا اسکو امام احمد نے روایت کیا۔ مجر قوم کیا بھر نمجیر کری اور اٹھ کھڑے موٹ کے بعنی حبلسہ ندکیا اسکو امام احمد نے روایت کیا۔

## حدسی اس

عُنْ وَاثْل ابْنِ حَجْرِقَالَ صَلَّيْتُ خُلْعَ دَسُولِ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَى مَسُولِ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَكَدُمُ مِدِ البِسُسْرِكُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَكَدَمُ مِدِ البِسُسْرِكُ عَلَى الْاَيْصِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا رواه الطّعاوى-

وائل کہنے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکھے نماز پڑھی حب آپ بیٹھ اور تشہد رہر معانوات سے اس کوطی وی اور تشہد رہر مانوات سے بایال قدم زمین رہر بھیا یا اور اسس رہر بیٹھے اس کوطی وی

نے روابت کیا۔

اسی طرح عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنهاست کیاہے۔ آپ نے فرمایا کو اُناز کی سنت ہیں سے یہ ہے کہ وایاں پاؤں کھڑا کیا جائے۔ اور اس کی اُنگیوں کا فبارُر نے کوما اور ہائیں پاؤں رہوجے اُن اُنازی سنن ہیں سے ہیے، اس کو نسانی سنے دوایت کیا۔

حس مدیث میں قدرہ تحفہ و میں تورک آیا وہ ہمارے علمائے نزورک حالت پیری برجمول سے یاکسی عذر بریابیان جواز کے لیے اور موسکتا ہے کہ سلام کے بعد آپ اس طرح بیٹیمے ہوں۔ قالد علی القادی فی المرقاۃ -

### حديث المها

عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود قال كُتَّ إِذَا صَلَيْنَامَعُ النَّيْ صَلَّاللهُ عَلَى عَلَى اللهُ صَلَّا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

عبدالله بن سودرونی الله عند فرات میں کدیم حب رسول کریم صلی الله علید و کم کے سانحہ نماز پڑھتے تقے تو کہتے تھے سلام ہواللہ پرسلام ہوجرانیل پرسلام ہوسیکا میں پر اس حدیث بس سرورعالم الدُعلد وسلم نفط خطاب سکھایااور صنور علیان اوم کومعلوم نھاکہ کوگ نماز میشہ میرے پاس ہی نہیں بڑھیں گے۔ کوئی گھر بس کوئی سفر میں کوئی جنگل میں کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ پڑھے گا۔ اور مبرحگر مہی نفط بھینغہ خطا بڑھا جائیگا۔ اگر حضور علیہ اسلام کوسلام لمجینغہ خطاب منع ہونا تو اب تشہد میں مبرکز اجازت نہ دیتے۔

اور پیمی ناست ہوگیا کہ بہاں خطاب بطریق سکا بیت نہیں ملکہ بطریق انشاہیں.
کیونکہ حضور نے فرابل السسلام علی عباد الله الصالحین کہنے سے سب صالحبین کو بہ سلام پہنچے کا اگر حکامیت ہوتی تو حکامتی سلام نمازی کی طرف سے کیسے ہوسکتا ہے معلم مواکر حکائی نہیں ملکہ انشاہے ہے

# تقربيث ساسا

عبدالله بن سود رضی الله عندسد وایت سعد فرمایا رسول کریم صلی الله علیه و کم الله علیه و کم کم الله علیه و کم کم إذا شَكَ اَحَدُّكُمُ فِي صَلُوتِ اللَّهُ عَلَيْ تَعَالَقُ وَالسَّوَابُ فَلْيَتُمَ عَلَيْهِ وَتُوَّ وَالسَّوَابُ فَلْيَتُمَ عَلَيْهِ وَتُوَّ وَالسَّدِ وَالسَّرِ وَالْمَرْبُ عَلَيْهِ وَالسَّرِ وَالْمُرْبُ عَلَيْهِ وَالسَّرِ وَالْمُرْبُ عَلِيهِ الله عَلَيْهِ الله و الله مِهِ الله م كم الله م كم الله و الله و و الله و اس حدیث سے معلوم مواکہ سی مہرسلام کے نبدکر نا چاہیئے۔ البوداؤد میں حدیث ہے کررسول کر کم صلی الند علیہ وسلم نے فزمایا کوم رامکی مہرکے دوسی سے میں بعد سلام کے امام اعظم محد اللہ کا یہی مذہب ہے۔

## حدثیث ۱۹۲۷

عن إلى أهَاهَ قَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ الدُّحَاءِ ' إَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّهِلِ الْاحِزِودُ بُرَالصَّلَوْتِ الْمَكْنُوبَ ابْ الوامدركية مِين كها كميا مارسول الله رصلى الله عليه ولم الونني دُها ناوه سُمَى جاتى هنه ولا يا يجيلى دات كے درميان اور فرض غاذوں كے ابداس و ترمذى في دوائت كيا۔ اس صديث سع معلوم مواكم نمازك لعددُعا مافكنا ورست ہے۔

### حدسیث ۵۳

حا فط الويجرين الشي عمل اليوم واللسيسارين روايت كرت بين . فرايا رحل كيم صلى التّدعليد وكلم نه :

مَامِنْ عَلَٰى بَسَطَ كَفَتَّ فِي هَبُرِكُلِ صَلَاةٍ شُعَ نَقُولُ اللَّهُ قَالِلِي قُولِلَدَ إِبْرَاهِيمُ وَامْعَاقَ وَيَعْقُوبُ وَاللَّهِ بِمُالِيُّلُ وَمِيُكَانِينُ لَ وَإِسْرَافِيلُ ٱسْنُلُكَ أَنْ سَسْتِينِبَ دَعْوَتِي فَإِنَّى مُضْطَرُّونَ تَعْصِمُ فِي فِي فِي فَإِنْ مُبْتَى وَ شَنَالَيَ بِرَحْمَتِكَ فَإِنْ مُنْسَلِّكُ وَ شَنَالَتِي بِرَحْمَتِكَ الْأَكَانَ حَقَّاعَلَى اللَّهِ عَزَّةَ حَلَّ أَنْ لَا يَرْدُ يَكَ يُهِ خَاسِبُنَ وَ يَنْ مِنْضَ مِرْفَانِكَ يَهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّةَ حَلَّ أَنْ لَا يَرْدُ يَكَ يُهِ خَاسِبُنَ وَالسَّاعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّةً وَكُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِيْكُولُولُ الْعَلَ

اس کے اِتھ خالی نر بھرے۔

اس مدسیف سے معلوم مواکہ نماز کے بعد ہاتھ اُٹھاکر دُھامانگنا چا ہیئے بولوگ مناز کے بعد واس مدسیف سے معلوم مواکہ نماز کے بعد واس میں مناز کے بعد دُھامنہیں مانگئے وہ محروم رہتے ہیں نماز جنازہ بھی من وجر نماز ہے۔ مدسیف مذکور کا لفظ کل صلوٰۃ اس کو بھی شامل ہے۔ اسس یا نماز جنازہ کے بعد بھی ہاتھ اٹھاکردُھا مانگنا جا ہے۔

# تعدیبی ۲۳

# حاربيث ٤٤

عن الساسُ بن حلاد قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوُمًا فَبَصَىَ فِي ٱلْقِبُلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَّ مَنْ ظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّ إِنْ عَرَعَ لَا يُصَلِّى لَكُوُ فَارَادَ بَعُدَ ذَالِكَ آنُ يُصَلِّى لَهُ مُرْفَمَنَعُوهُ فَاحْنَرُوهُ هُ بِعَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَدُو حَسِبُت أَنَّهُ قَالَ إِنَّكَ قَدُ أَذَيْتَ اللهُ وَرُسُولُهُ

رمشكة ة صر١٧)

سائب بن خلاد کہتے ہیں کہ امکیتی خص نے امکیت قوم کی امامت کی اور قبلہ کی طون مند کر کے تفوی ارسول کریم صلی اللہ علیہ والم و بچدرت تقید صفور علیہ السلام نے اس کی قوم کو فرایا حیب وہ فارغ ہوا کریم تبیس نماز زپوصائے ، بچرحب وہ نماز پڑھائے لگا تو لوگوں نے اسے منتے کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و ملے فرایا ۔ بال رہیں نے منز کیا ہے ، داوی کہتا ہے میں اللہ علیہ وسلے کیاس وکر کیا تو آپ نے فرایا ۔ بال رہیں نے منز کیا ہے ، داوی کہتا ہے میں گان کرتا ہول کرآپ نے بیعی فرایا کہ تو نے اللہ ادراس کے رسول کو ایڈا دی۔

و مجھوفہ باشر لوین کی طرف مرز کرکے تھو کئے کے سبب صور علی السالام نے نماز کی امامت سے دعلی السالام نے نماز کی ا

#### حدمیث ۸۳

عن ابن عباس رصى الله عنهماً قَالَ كُنُتُ أَعْرِفُ انقِضَاءَ صَلَّا قِ رَسُّوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بِالسَّكْمِ يُمِرِ (متفق عليه)

ا بن عباس فرماتے میں کررسول کریم صلی النّد علیہ وسلم کا نمازسے فارخ ہونا تکھیر رکے آواز )سے پہنچان لیاکڑیا تھا۔

اس حدمیث سے معلوم ہوا کرنماز کے بعد طبند آوازسے تنجیر کہا کرتے تھے یا طبند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے جس کے آواز سننے سے معلوم ہوجا آنا مقا کہ اب آپ نمازسے فارخ مؤٹے عیاں سے ذکر جبر کی اجازت نکاتی ہے۔

# تعارمین ۹۳

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم مَنْ صَلَّىٰ الفَجْرَ فِجَمَا عَرِّثُعَّ وَعَكَ يَذْكُرُ اللَّهُ حَتَّى تَطْلِعُ الشَّهُسُ تُمَّصَى كُن كُنتُ بُن كَانَتُ لَهُ كَاجُرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَكَّرَ مَا مَّةٍ تَاهَّةٍ الصَّارِ الواه الترمذي

حصنورصلی الله علیه وسلمنے فرمایا جوشخص فخبر کی نمازجها عست کے سانھ بڑھ کر اللہ کا ذکر كرناموا بديمهارم بهال كك كسورج على أوب تجردوركعت نماز برص اس ج اورعمره كا تواب سومات بحضور في تين بار فرايا كراور سرج وعمره كا - اسكو نرمذي في روايت كيا -معلوم مواكد نماز فجرك بعد طلوع شمس كك ذكرين شغول رمينا بهن اجرر كصاب بيي 

عن معاويه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من يُرد الله به خَيُّرا ر يُغَتِّهُمُ فِي الدِّيْنِ وَانَّمَا أَنَاقَاسِمُ وَاللّهُ يُعْطِي مَتْفَقَ عليه رسولكريم صلى التدعلب والم ففرا بأكر حب شخص كعين ميل لتدنعالي بهتري كاراده كرما سياس دين كي مجود ف وبنام وليني الساع المفقه رنبا وبناس وائه اسكنه بي موتفيم كرنيوالا مول ور مداتعالى ديتاب ابني وهمرح بركه خداديناب اسكوس تعيم كرنوالامول معلوم بواكر حبكوع كجومله است حضور عليدالسلام يك بانفول مله بعداوروه مراكب كوحب

يريمي معلوم مواكرتن سعالته مهتري كاراده فرمانلهت ان كودبن كي فقه عطاء فرمانكه ورجو

مراتب عطا فرط تين النبير علم المحكم فلان السقابل المدوولان السن فابل

فقرسة محروم مين وه الندكى مبترى سي محروم بين -

# دوسرابا<u>ب</u> اعتراضات محیوامات

- بدابربراعتراضات كيجابات
- درِ نتاربراعتراهنات کیجوابات
- امام الوصنيفرير ابن ابي تسيبر كے اعتراضات كے

بوابات

عال براعتراضات كے وابات

## يبب رائبة أغاز

برايى تىرىيى مۇۋدېس.

رسول كريم صلى الله عليه وللم في فرايا ب :

ایڈیٹر عمدی کواگر محدثیت سے سہ ہوتا تو بدار شرعیت کے دلائل کو توڈ کراپنے لائل بیان کرتا ،مگراس نے الیہ امہنیں کیا اس بلے کہ اس کامتعدہ د صرف عوام کومغالطہ میں ڈالساسے۔

ہے۔ اب بیں اس کے اعتراضات لکھ کرجوابات لکھا ہُول۔

فقرالواريف محذشرلي غفرك

عشراص رکوع ویجد والی نماز میں کھکھلا کر پنس بڑا آو وصنو ٹوٹ جائے گا بخازہ م كى نمازىيں ياسحدة تلاوت ميں كھ كھ لاكر سنسنے سے وصوبنہيں ٹوٹے گا۔ جواب بدائك ايسامسئله بير جس برهن امام اعظم رحمة التدعليه كي جس ت در تعرلفي كى جلن بحاسب المسئليس معلوم سؤناس كرحفرت امام اعظر ست زياده حدیث نبوی کے بیروقھ بیباں آپ نے امک حدیث کی بناپر قباس کو ٹرک کیا قیاس جامبتا تفاك<sup>ر</sup> عب*ى طرح نما زسے* با مرقبقهدوعنو كامضد منہيں ا*ى طرح نما زميس بجى* وطنو كامضيد ىزم ولىكىن يول كراكك عديث مين الكياست كدرسول كريم صلى النَّد عَليه وسلم نه فتهم بر وصنو كاعاده كاحكر فرماياتها واس يصامام الخطرف قياس رلعدبث كوترج داي جولوگ يا سمجه بين كرحفرت امام اعظم حديث پرقياس كوزرجيح دينے تنے، وه ذراس مسئلەر يۈركريں اوراپنے اس افتراكو دالپس لين - دينھيے الوالقائم بنارى لكھتاہے: " احاديث نبرى كوفياس سے ردكر في كا طراقة كوف مي ميں بنا! ر ابل حديث ٧ رنومبر هيئة ) مغوذ بالندمن بذه الافترار . رسى بيات كدموا يشربيف مين ركوع وتجود والى نما زمين فهقه معنسد نماز لكها جد حبازه اورسحبرهٔ تلاومت بین فسادِ وصنو کا حکم منہیں دیا ۔ تواس کی دحیرخود مدار پرنشر لیب میں مہاکھی گئی

و الاثرُّ وَرَدَ فَسِصَلُوةٍ مطلقةٍ قَدِيقُتَصَرُعليها لهدايه)" يرحد بيث صلوة مطلقه لعني كامله كے بارے ميں وارد موثی ہے (اوروہ نماز رکوع و محود والی ہے) لہذا اسی بہاس کا اقتصار رہے گا۔ لینی نمازِ حبازہ اور محدِهُ ملاوت چونکہ نمازِ کامل مہیں اس لیے رسمکم ان پر مہیں موگا بعنازہ کی

وُقِصَّتُ أَنَّ الصَّمَابَةَ كَانُواْ يُصَّلُونَ خَلْفَ رسولِ الله فَجَاءَ اعْرَافَ وَقِفَ عَيْنِهِ سُوعٌ فَوقَعَ فِي حُصْرَةٍ كَانَت هُناكَ فَنْجِكَ بعِضُ الصَّحَابةِ فَقَالَ لَهُ وُرسُولُ الله صلّالله عليه وسلم الاَمَن صَحِكَ مِنْكُمُ فِي مَقَى فَلَيعُدُ الوصنوع وصَّدا وَ وَجِمِعًا .

ا دراس کامعنون بیہ کے کھا برق اللہ عنہ صفوطلیا لسلام کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا جس کی نظر میں کچرکی تھی ۔ وہ قرمیب ہی ایک گڑھ میں گرچ اتو لعین صحابی ہنں چیے۔ اس پڑھنورنے فرمایا کہ تم میں سے پڑھنی کھکھ کار مہنہ ہے ، وہ نماز اور وضو دونوں کا اعاد دکرے اگر دیکہا حائے کر در مدیث صفیعت ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر چو نسیت ہے ہم تھی تیا س پر منقوم سے اور حربہ کی قریم حددیث اس کے خالف نہیں پھراس کو کہ بی ترک کیا جائے ہ الی مدیث ۱۲ نوم بر سکائے میں اللہ بڑا ابل حدیث کھتا ہے ، اس کومدعت بھی مہنیں کہرسکتے ۔ اس کی مثال مسبح گردن ہے ہو صبحے روایت سے ثابت رہوسکنے کی وجرسے سنّت بہیں لیکن مدعدت بھی مہنیں ۔ " بیس کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی السُّرعلیہ وکلم نے ایک شخص کو نماز پڑسنے دیجھا کہ اس کا ازار نخنوں سے بنچے تھا تو اس کو فروایا ؛

إذكهب فتوضّاء "م جااور وصوركر" وشكوة مر ١٩٥

توجوشی نماز میں قہقبہ لگا کر بینے وہ کیوں نہ وصنو کرے ؛ نماز میں کھکھلا کر ہنا امک گشتائی ہے بیس کے واسط وصنو کھارہ موسکتا ہے کرحی سجان و تعالی طہارتِ ظاہر سے اس کے باطن کومجی طامر کردے۔

اعتراض شرمگاه کے سوا اور مگر .... کرنے سے حبت مک انزال مذہو غسل داجت نہیں .

جواب فرایشے! یسئدس آیت با صدیث کے خلاف ہے ؟ اگر کی حدیث میں درول کرے صلاف کے عساتہ والمرسی کے خلاف ہے ؟ اگر کی حدیث میں درول کرے صلی الدعلیہ والم نے فرایا ہے کرچ بائے کے ساتھ والشر مگاہ کے عسلادہ شہوت والی کی جائے تو بلا انزال عسل واحب ہے۔ تو وہ صدیث بیان فرایش ۔ اگر کوئی الیسی صدیث بہیں تو شرم کرو۔ بھراس سئلہ کوگندا اور خلاف صدیث کس عقل سے بھتے ہو۔ تہمارے یہاں میچ بھاری میں توعودت سے جماع کرنے سے می بلا انزال عسل لازم بنیں جمجھے صرف اسوط فراتے منیں توجو بائے یا تعظین سے بلا انزال عسل لازم بنیں جمجھے صرف اسوط فراتے بیں توجو بائے یا تعظین سے بلا انزال عسل لازم سی دلیل سے جماح ایسکی اوقت اور میں دلیل سے جماح ایسکی کی وجرسے وجوب عسل رکوئی دلیل ہے توبیان کرے کی وجرسے وجوب عسل کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی کے باس کوئی دلیل ہے توبیان کرے کی وجرسے وجوب عسل کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی کے باس کوئی دلیل ہے توبیان کرے کی وجرسے وجوب عسل کا حکم نہیں دیا۔ اگر کسی کے باس کوئی دلیل ہے توبیان کرے

ورنداینا اعتراض واپس لے۔

پ کو براین مراین میں عدم وجوب شسل پر دلیل بھی کھی ہے ، کو اس کی سبتیت انفی ب مکرید دلیل کوئی فقیر سیچھ ۔ فقہ کے دشمنول کو اس کی کیا مجھ ؟

ا پکٹشمیر اس سے پر بجھاجائے کہ فتہا، کے نزدگی ہے بائے سے شہوت را نی کرناجا نرسے اوراس کی کوئی سزا انہیں ہے ۔ کیونکو بہال صرب عسل کے دجوبا ورورم وجوب کا بیان تھا، اس سے متعلق سزا کا بیان کتاب الحدود میں موجود ہے۔ اسی ایم شریعیت میں کتاب الحدود کے مخت ایسے شخص کی سزا درج ہے۔

انعشراص انسان اورخنزریک سواحس چرشه کو دباعنت دی جلته وه پاک سوجانا ہے:

سچراب آیسما اِهَابِ دُیغَ فَقَدْ طَهُسَرَ اِذَا دُیغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُسَرَ برایرشریف بین ای مدین کے الفاذیس لین کُل اِهَاپ دُیغَ فَقَدَ کُ طَهُسَرَ

تنعب ہے کداس معترض کو برخیال تہنیں آیا کہ میں یہ اعتراص ہدایہ برکر رہا ہول یا رسنول کریم صلی الندعلیہ وکلم پر- صاحب ہدا بدنے وہی کہاہت ہو حضورعلیہ السالم انے فرطا ہے ۔ بھراکر یہ گذام سشاہہے توشرم کر دکر اس کی ٹومت کہاں تک پنج ہے؟ نتہا دامولوی وحیدالزمان بڑا پھاغیر متقلّد، تقت لیدکو ٹرا کہنے والا صحاب ستر كانزيمه كرنے دالا ، قرآن مجيد كى نفسر <u>لكھنے والا اور فقى محدى لكھنے</u> والا، كيتے ، درندسے ، بهراسين توامك طرف خزررك جيرات كوهي دباعنت سي يك لكمقاب.

فقها عليهم الرحمة نے توخزر کومستثنی کیا ہے مگر دیرصرت تواس کومیمننڈیا

منس كرت بينا يُج أنزل الارادك مر٢٩ ج اول ميس لكصة بير.

ايما اهاب دبغ فقد طهرومثله المثانة والكرش واستثنى بعض اصحابناجلد الحنزبيروالآدمي و الصعيع عدم الاستثناء "

کرحیں جم سے کو دماعنت دی جائے باک ہوجا ماہ مثانہ اور اوجری میں بھی اسی طرح ہے ۔ ہمارے معمن اصحاب دعیر مقلدین سنے خزیر اوراً دمی کومتنتی کیاہے عالانکھ صبح بیہے کریکھی سنتی نہیں۔

حب اب کے بڑے ہی سٹلہ لکھے ہیں نواب منفیہ کو کیوں آنھیں دکھاتے ہیں۔ بيط اينے گھر كى خركيے اپنے وحيد الزمان براعتراص كھئے أب بہى كہيں كے كم

ہم وحبدالزمان گے مقلد منہیں مہارا مرسب قرآن و صدریث ہے۔

میں کہنا ہُول کرتم ان کے فتا وی پر بلا دلیل عمل کرتے مہد یا بہنیں ؟ اگر کہوکا توبالكل غلطه بمولوي ثناءالتراثيثيرامل حدميث كحكئي ايبسه فناوي بيرجن رانهور ف كوئى دلىل ننيس كلى مكر لوچيند والول ف ان كومان ليا.

کیامولوی وحیدالزمان ، صدیق حسس ، قاضی شوکان اورابن تیمیه وغیر غلطی منين كرسكتے؛ - توكيا وجهد كوال كے مسائل بر تو الا تحقيق عمل كيا جائے اور اِنم احفاف كے مسائل رہنقیدى تنقید روادكھی جائے - اسس سے یہ ظامرہے كراب لوگ برائے نام غيرمقلد ہيں۔

اعتراص کے بیٹریت اورگوہ وغیرہ کی نگی ہُوئی کھال بین کرنماز سوجاتی سے اور ان کی کھال بین کرنماز سوجاتی سے اور ان کی کھالوں کے بیٹے ہُوئے ڈول میں پائی مجر کروعنو کرنا جائز سے۔

حواب حب بیٹا بیت مرکیا کر کھالیں داغت سے پاک ہوجاتی ہیں توہان پنماز بڑھنایا ان کے ڈول کے یائی سے وعنو کرنا کیوں منع ہوگا ؟

۔ کال ؛ نمبارے پاس کوئی صحیہ حدیث اس کے برخلاف ہوکو پہنے کر ولیکن پہلے اپنے مولوی وحید الزمال کی نزل الابرار دیکھ لینا .

" و یخفذجلده مصلیٰ و دلواً " من<sup>س</sup> بین *کنے کے پیٹ کا* ڈول *اورجانماز بنالینا درست ہے*۔

اعتراض كُنّانبن العين نبين.

حجواب مندرج بالاعبارت سے ریکٹ امین مونا ہے کہ "کُنانجس نہیں" معترض اندائے غیرہے کہ مخیس امین عیں فرق نہیں مبانا - فقہا علیہ الرجم نے کُناکو عجس العین بھی کلماہے - اور نجس العین مزمونے کی بھی روابیت ہے بگت نجس العین نرسی ، مجس فوسے - اس کا گوشت اور خون بالا تفاق بلیدہے کسی فقہ کی کتاب میں اس کے گوشت یا خوال کو یک کلما شواد کھاؤ۔

لویم تمهارسے پیشواؤں سنے دکھا دیتے ہیں کہ وہ کیا کو ملیدی نہیں سمجھتے وحیدالزمان لکھتا ہے :

دِّمُ السمكِ طاهرُّ وكذا الكلبُ وريقُ مُ عند العقيقين

من اصعابنا دنزل الابرار،

ہمارے محققین کے نز دیکی مجھبلی کا سوزُن پاک ہے۔ اسی طرح کیّا اور اس کالعاب (بھی باک ہے)۔

ام مجاری بھی ان محقین میں ہیں جو کتے کو پاک سجھتے ہیں۔ عرف الجادی کے منامیں تصریح ہے کہ کتے کے ناپاک ہونے میں کوئی دلیل نہیں نواب صدیق شسس بھی کتے کو پاک لکھتا ہے۔ توریم شاریمی غیر تعلّدین کے اپنے می گھرسے کل آیا ہے ہم الزام ال کو دیتے تھے فصور اپنائکل آیا .

اعتراض کتے ، بھریئے ، گدھے دغیرہ درندوں کوذیح کرنے سے ان کی کالیں ملکہ گوشت بھی باک ہوجاتے ہیں ۔ ملکہ گوشت بھی باک ہوجاتے ہیں ۔

حواب معنورعليه السلام كارشاد إذا دُبغ الإحابُ فقد طَهُ رَكَ طَابُ كَ عَلَامِ اللهِ عَلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ ا كمالين توبي شك باك موجاتي بين جس كي تفعيل گذر مي جدد رمي به بات كديمال دبا كاذكر نهين ملكر ذرك كاج عصاحب مداير اس كاجواب دينتي بين .

لانه بعمل عمل الدباغ في اذالة الرطوبات الغِيسه ربايه) كدوب كرنا وباعنت كاكام كرماً باستحس طرح وباغت سيرطوبات نجسر وائل موجاتي بين - وائل موجاتي بين - الكاطرت وبح سيري وطوبات نجسد ذائل موجاتي بين -

ذبح اگرملال جانور کوکیا جائے گا توطہارت و ملت دولوں ہول گی ۔اگرحرام کوذبح کیا جائیگا توطہارت ہوجائے گی کین ملت برگیاس کی محرمت برقرار رہنے گی ۔ اگر ملال جانور کو ثریت کے معالی ذمح ندکیا جائے توحام ونا پاک ہوگا۔

كے مطابق ذبح نزليا جائے توحرام و آباك ہوگا۔ مدسيف شرلوين ميں ذكوة السدينة ديا خدھا درواؤ النسائی) كايا ہے ليني مردار

هذاما انا ومن يستعق التعظيم حرام مانورول كاكوشت اصح اورمغتى برمذمب مين پاك نہيں ہوتا مراقی الفلاح ميں ہيے :

دون لصرم مثلا يطهرعلى اصح ما يفتى به (ص<sup>وو)</sup> اصح اودمتى برذم بسب بين ذرك كرنے سے حام جانودوں گوشت پاک مهس ميونا -

علامرعبداً في ماشيد مزايد كي مده اللي اورشيخ ابن بمام فسنتح القدير مده اللي فرات بين :

قال كثيرٌ من المشائخ إنّهُ يطهر حلده لا لحمه وهو الاصح واختارَهُ الشارحون كصاحب العناية وصّ النهاية وغيرهما ـ

بہت سے مثانے نے فرایا ہے کہ ذریح کرنے سے چرا آو باک ہوجائے گا گوشت پاک بنیں ہوگا اور بہی اصح ہے ۔ اس کوصا صب عمایہ وصاحب نہا ہتر وغیرہ شارصین نے لیبند فرمایا ہے۔ کبیری صر۱۲۸ میں ہے :

الصحيح أن اللحم لا يطهر بالذكاة

يسح يهد كروام جالورول كالوشت وبح كرف سے باك نهيں موما .

در مختار میں ہے کہ عنیر ماکول مذاوح کا گوشت

لا يظهر لحمد على قول الاكثران كان عنيرماً كول-هذا اصع ما يفتى به -

اكثركے نزدمك بإكرينيں ہوتا اور صحيح ترين فتو كي ہے۔

نا بست میوا که مدسه بین میں اصح اور مغتی بر بہی ہے کر مغیرا کول جانور کا گوشت فریح سے پاک بہوجا آہے بیائی مولوی وصلے بالد میں بیائی مولوی وحید الزمان نزل الا برامنی بین کھتا ہے ،

مایطهربالدباغة یطهربالذکاة الالحمالخنویفانه رجس مایطهربالدباغة یطهربالذکاة الالحمالخنویفانه رجس محدربات خزیر کافت کرد می باک مومانا مود من منزیر کا گوشت کے مواد کہ وہ رجس ہے۔

اس عبارت میں صرف خزریک گوشت کومستنٹ کی کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ دوسر حالزرول کا گوشت بھی ان کے نزد مکی پاک ہوجا ناہے بلکہ وہا بیوں کے ہاں ذرج کے بغیر کی اور خزر کر کک نایاک مہنس .

عوف الجاري ميں ہے:

" كېس د عوى نخس عين لودن سگ وخنز ريه و پليد لودن خمرو

دم مفسوح وحيوال مردار ناتمام است

کتے اور خزیم کے بخس میں ہونے کا دبوئی، شراب اور دم معنوی کے طبید ہونے کا دبوئ اور مرے ٹوئے جانور کے ناپاک ہونے کا دبوئی کر جامیسے مند رہے ۔

نواب صاحب بدورالا بليكم مراايس فرات مين .

صديث ولوغ كلب دال برنجاست تما مركلب ازلم وعظ ودم و شعروع ق منيت بكراين حكم مختص لولوغ اوست الحائث ولوغ آوت الخاشش يقياس بردلوغ مخت بعيد است .

دیکھنے اگپ کے نواب صاحب تو کتے کے گوشت، ہڈیوں بنون، بالوں اور پسینے تک کویاک کوررہے ہیں کیس آیس ہی کومیادک ہور

اعتراض كمورك شراب، ومؤرنا جائز ب ادراس كابينا مي ملال ب.

جواب المم مخطر دعمة الشعليري في دوايت عنى بهنيس بنود فقها عليم الرجر في تقريح كه به المام مخطر دعمة الشعليري هي الدمنتي بروايت برست كرنداس كا بنيا فياتوب اورنهي اس سعد وصنو درست سعد -

ىنودصاحبِ برايد في مرس مين اس كاذكركياسيد. فرواتے بين :

ثال ابوبيست شمم ولايتوضاء به وهورواية عن الي حنيفة (هدايه)

امام الولیسعت و باتے میں کو نیر فقرسے وحنو د کرے تیم کرے اور پر دوامیع الوحلیفرسے ہے ۔

بكدام اعظم كاليبي آخرى قول ا-

جنائج علام عيني شرح بداير حلد اول مر٢٠٩ ميل فرمات بير.

روئ عند نوح ابنُ ابى مربع واسدُبن عمر والحسنُ ان تيخَمُ ولا يَتُوصَّاءُبه - قال قاضى خان وهو الصحيحُ وهوقولُد الاحنيرُ وقد رجعَ اليد.

ما فط ابن حجرحمة التُدعك يسنتح البارى ، پاره اول صر۱۵ ميں لکھتے ائيں ، دکر قاضی حان ان ا باحدیث وجع الحسب هذالعتول وکر قاضی خان ان ا باحدیث وجع الحسب وصنو نا مجا کڑ میں مصاحب بنیڈ تمرسے وصنو نا مجا کڑ مہونے کی طرف رج ع کیا۔ مہونے کی طرف رج ع کیا۔

لیں وہ سند حس سے امام صاحب نے رجوع فرایا ۔ فقہاء نے حس کومفتی برت رار منہیں دیا اس کو ذکر کر کے احدا ہ رپراعتراض کر نامحصن عوام کا لانعام کومغالط میں ڈالنا ہے ۔

اعتراض بچر، گچ، جورند ادر مرال سے بھی تیم ہوسکتا ہے۔

خواب کیاممہارے پاس کوئی مدیث ہے جس میں رحکم موکد ان اکشیاء پتمیم درست نہیں ۔ اگرہے تو بایا ن کرو۔ ورندا پنا اعتراض والبس کو۔ سنے اولایشرلیت میں اس کی ولیل موجود ہے۔ لعنی إنّ الصعيدُ استَّ لوجهُ الارضِ صعيدمُ في يَهِي مِن مِن طِكرصِيدرو فَي زبين كانام ہے ۔ علام عبني شرح بدايہ بين فراق بين : لاِنَّ الصعيد ليس المترابُ انسا هُو وجهُ الارضِ تُرابًا كان او صغيرًا لاُ تُرابعليه اوغيرَه كيون صعيدمئي نہيں ملكروف في نبين ہے ،مئى ہويا پتھرجس پيعلى مذہو ياس كاغير مو.

اور حديث بخارى وسلم مين آياست رسول كريم صلى الشرعليدة كلم ف فرايا حُجلت في الأرض مسيحداً وَ طُهُ ورًّا

> كىمىرى كى يەخىس زىين كوسىجدا ورطېور نباياگيا امكى عديث بيس آيا ب النزاب طهور المسلم عكام عيني شرح يوايديس فرات بيس:

هذا الذي ذكره فى الحقيقة است دلال لا ب حنيفة و محمد على جواز التيتم بجميع إجزاء الارض لان اللام فيها للجنس ف لا يخرج شيئ منها وكان الارض كلها جعلت مسجدا و ماجعل مسجدا هوالذي جعل طهو دا رميني الما درصيقت اس مين الوعنيف وعمد كي دليل بي كرزمين كي جي اجزاء كساتي تيم مارزب كيونكراس مين الام مبنس كي يك بي توكو كي حيزاس مي فارى نرم في اورسب زمين سجد بنائي كئي ب توجو معيد بنائي كئي وي باك كيونكروبيت ، جوز التيم اور كي يرسب جيزال مجديل اوران رېماز جائزې يې بېن رېماز برهنا جائز سوا ، ان رېنم کرنامجي جائزې . صديق معبويالي روصنه نديريك صوام ميس لكهنا سه :

قال في القاموس والصعيد التراب اووجد الأرض انتها والث في هوالظ اهر من لفظ الصعيد لانه ماصعداى علا وارتفع على وجد الارض وهذه الصفة لا تختص بالتراب ولوبد ذالك حديث جعلت لى الارض مسجدا و طهورا ـ

قاموس میں ہے کرصعید تراب ہے یا رُوئے زبین اور دوسرامعی لفظ صعید سے ظامر ہے ۔ صعید وہ ہے جو بلند ہواور زمین کے اور پہو ۔ اور پرصفت لعنی روٹے زمین برہونا امٹی کے ساتھ مختص منہیں اکر تیم اسی کے ساتھ مختص ہو) اور حدیث جعلت لحف الارض مسجد او طہورا مجی اس کی تائید کرتی ہے۔ الارض مسجد او طہورا مجی اس کی تائید کرتی ہے۔

عرف الجاري سے ،

تخفیعه صعید متراب ممنوع است صعیدی خصیع مئی سے کرنامیچ نہیں

معلوم مروا کرفران مکیم نے تیم کے لیے صعید اطیبا فرایا ہے معید رو زبین کو کہتے ہیں اور دُو نے زبین سرحگرمٹی نہیں ہوتا - ریگے تنان ہیں رہت ہے ، پتمریلی زبین میں تجرہے - لہذا مروہ چیز جو جنس زبین سے موگی اسس رہتیم جائز ہے ۔ اس مسئلہ کو جس کا ماخذ قرآن وسکنت ہے ، خلاف عقل و نقل فرار دینا فرقہ وابیری کا خاصہ ہے ۔ <u>اعتراص</u> کوئی شخص عیدگاه پنیا مازموری ہے ۔ اسے خوف ہے کواگر میں وصنوكرًا بول تونماز منم بوجا تىب -ووشفى تىم كرك نمازىي شامل بوجائ .

چواپ فرایش ایر نیر کماکس آیت یا حدیث کے خلاف ہے ؟ ایسے تحف كيدتم بى بناؤكر رسول المدصلى الشدهليد والم في كما حكوفر البهد؟

اب بم مصينيشرا ابن عباس عنى الدُّعنْها له فرايكر حبب بيِّم فوف موكر الرَّمس ومنوكرول كالوحيازه كي نماز فوت موحالي تنيم كرك نمازيين شامل موحاؤ اسس كو ابن ابی شیبه نے روایت کیا -اس حدیث کے الفا لریمیں :

عن ابن عباس إذا خفت أن تفوتك العبنازة و انت على عنير وصنوعٍ فتيمسم وصيلٌ رواه ابن ابى شهيسبة د تخرج زبلعی مد ۸۲ حیلد اوّل)

ابن عمرونی الڈیوند ایک جنازہ پرنشرلیٹ لائے ۔ ایپ بلے وصویتھے ۔ ایپ نے تیم كركے نماز رئیھی ۔ اس اثر میں گوفوت جنازہ کی قید بہنیں مگر یہ قید بہلے اثر میں موجود ہے اس بيدريبال محي مي تمجي جائے كى اكر آثار متعارض ندموں -اس مديث كالفاظر ميں عن ابن عمرانه 'الَّي بجنازةِ وهوعلى عنير وصنوعٍ فتيمُّم

ثقرصلى عليها رواه البيهقى ف المعرفة

رجوه النقيج 1، صد٥٥)

بوح جبيت جامعه كے نمازي ركا نماز جنازہ پر فياس ہے جبست مجامع رہہے كرحس طرح نماز جنازه كابدل مهنين عيد كاجمى كوئى بدل مهنين اس يليه وحكم اس مشكر میں جنازہ کاہے دہی عید کاہدے کر فوت کا خوف ہو تو تیم کرکے شامل ہوجائے۔ اس كے علاوہ سنيخ عبدالحي في حاشيم الير مين حفرت عبدالمد بن عريفي الدعنها سے نماز عيد مين مجي تم كرك ل جانا لكھا ہد بشرط كي نماز كونت كا خطره موجي الحج فرمايا و نقل ابن عسر في صلاقة العيد مثل كي نماز عيد ميں اس طسرح عبدالله بن عرسي منقول ہے۔

معلوم مبوا كريصاركرم ني المنت المنت المسكول مي مي معلوت المن مي مي مدين منهيل لمتى - حن احاديث ميل لاصلوة الابطهور آباب وه اس كے خلاف كنيل ميل كيول كرتيم مج طهورى توسع -

اعتراض فلينون است مثلاً الإك من ، پيتاب ، شراب، مرغ كى سيك اور گدھ كا بيتا ب ، شراب، مرغ كى سيك اور گدھ كا بيتا ب وغيره كروس باجسم بربقدر درم وسكا سواسو، تومى نماز سوجائے گى۔

حجوات به شک فقها، علیه الرحمه نے ایسالکھ اسے لیکن یرمعانی نببت صحب مازج د نبست گناہ کے دینی اکس کایر مطلب نہیں کرایا کرنے والے کو گناہ بھی نہیں ۔ خود فقہا، علیہ الرحمہ نے تصریح فرمائی سے کرایسا کرنا مکروہ تحریم ہے گناہ بھی نہیں ۔ خود فقہا، علیہ الرحمہ نے تصریح فرمائی سے کرایسا کرنا مکروہ تحریم ہے ورختار میں ہے :

عفاالشارع عن قدر درهم وان كره تحريسا فيجب غسلك ردمختار، شارع نے قدر درم معاف كيا ہے اگرچ مكروه تحرميہ بياس كا دھونا واحب ہے.

معلوم مُواكر حس كيور كونقد درم نجاست لكي بوكى -اس مين نماز ردها بمارك

نزد کی محروه تحرمیہ ہے - اس کا دھونا واجب اور نماز کا اعادہ داحب ہے۔ کما قال المشیح عبدالحی کلصنوی فی عمدۃ الرعامیة صر ۱۵ ع ۱-

اشارالى أن العضوعن بالنبة الى صحة الصلوة ب منلابنا في الاشع .

كريه معانى رنسبت صحت نمازت ريركه اس كوگناه منبير.

اور براجازت ہی اس صورت ہیں ہے کہ دھونے کے یائے پانی یا دوسرا پاک کوڑا رہ سلے ۔ اگر بانی میں ہے، دروقت کی گنجائش مجی ہے تو اسے دھولینا چاہیے: . چنانچہ فنا دی غیا شے مرسوا میں ہے :

دحل فى الصالرة فراى فى توبه نجاسة امّل من وتدر الدرهم وكان ف الوقت سعة فالافضل ان يقطع اد يغسل الثوب ويستقبلها فى جماعة أخرى وان فاستة هذه ليكون مؤديا فرضه على الجواز بيعتين فان كان عادمًا للماء اولم ويكن فى الوقت سعة اولايجا جماعة أخرى مضى عليها وهو الصحيح.

این نازشروع کی قود نیماکر گیرسی میں قدر درم سے کو نجاست ہے اور وقت میں فراخی ہے تو افضل یہ ہے کہ نماز قطع کرکے گیرا و حوال لے اور دوسری جماعت میں سننے سرے سے شروع کرسے اگرچر پریجا اس کی فوت بھی کیوں نرم وجائے ۔ تاکہ اس کے فرض یقیناً اوام وجائی اوراگر پانی نہیں یا وقت میں وسعت نہیں یا دوسری جماعت ملئے کی امید نہیں تواس کے ساتھ نماز پڑھ کے۔

طحطاوی فرماتے ہیں :



المرادعفا عن الفسادب والافكراهة التحريم باقية اجماعان بلغت الدرهم و منزيها ان لعربيلغ -

رطحطاوي على مراقى الفيان صن٩)

بعنى عفوسے مرادب كەنماز فاسدىنېي درىزكراسىت تخرىمي اجماعا باتى رسى سے اگر درىم كونجاست پېنچ اگر درىم سے كم سو توكراسىت نىزىي رسى سے .

معلوم ہوا کہ اگر بقیدرِ درم منجاست کے ساتھ نماز رپھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی . حس برای دورہ سے برن کو سریکا وجونا واج

حس کا اعادہ واحب اور کر پڑے کا دھونا واحب ہے ۔ بس دیانت کا تقاضا توریخھاکہ معرض ان تمام باتوں کو بھی لکھتا بھراعتراص ریست کیا ہے۔

كرتا تاكر ناظرين كو اصل مذمب كا پتر لگ جاتاً و مگرميال توعوام كوصرف مغالط مير وال كرمذمب عنى سے ميگانه كرنام قصود تھا - وياست سے كيا كام بحب اصل مئارمعام كريك تواس معافى كا ماخذ بحى معاوم كرلينا جا جيئے - يرمعا فى فقہاء لئے استنجاء بالاجارسے

امند کی ہے کیونکہ ظاہرہے بتی و چیلے مزیل نہاست بہیں ہیں ملکر محبف اور منشف ہیں توموضع خالط کا نجس ہونا شرکعیت نے نماز کے لیے معاف کیا ہے۔ اور وہ قدرِ در م موتا ہے۔ اس لیے فتما دنے نماز کے لیے لقدر در سم معاف لکھا ہے۔

نووی شرح میح مسلمین حدیث إذاستیقظ احدکمومن مناحه کے معن فرائدیں سے کھے میں ا

 اک طرح حافظ این حجرسنتی البادی پ پیس کھتے ہیں ہدایہ شراعین پیس ہے: قدرناہ بغدر الدر هم احذا عن موضع الاستنجاء دمرہ، کروہ فلیل نجاست جج کرعفوجے ہم نے اس کا اندازہ بقد درہم رکھا اور اس کا مانذاستنجاء کی جگر دکامعات ہونام ہے) علامرشامی فراتے ہیں:

قال فى شرح المنية ان القليل عفوا جماعًا اذا الاستنباء بالمحبوركات بالاجماع وهولا لبستاصل النباسة والتقدير بالدرهم مروى عن عمروعلى وابن مسعود وهوممالابيرت بالدرهم على اسباع اه وفى العلبة القدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خوج الحد شمن الديركما افاحه ابراهيم النخعى بتنولم انهم استكرهوا ذكر المقاعد في المراهيم النخص غيالسهم فكنوا عنه بالدرهم ونعيضده ما ذكره المشاشخ عن عمرانه سئل عن القليل من النجاسة فى المثوب فقال اذكان مثل ظفرى هذا يمنع جواز الصافحة وتالوا

و خلفرہ کان فویبا من کھننا آھ (شابی طاس یا تھل) شرح منیۃ میں کہاہیے کہ نجاست فلیل اجماعاً معاف ہے کیول کو تچروں سے استخبار کرنا بالاجماع کا فی ہے اور وہ نجاست کو بالکاختم مہنیں کرتا۔ اور درہم کا اندازہ حضرت تو وعلی دا ہن سود رضی الڈ عنہ سے مردی ہے چینحہ اس میں رائے کا دخل مہنیں اسس بیاس عام برجمول میرگا۔ او تعلیہ میں سبتے کہ درہم کا اندازہ لبطور کنا ہے سبے درست جیسے کہ ابراہم منجی فرط تے میس کردیم کا اندازہ لبطور کنا ہے سبے درست جیسے کہ ابراہم منجی فرط تے تبیرکیا اورای کی تائید کرتا ہے جومشائخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرت عصرت عمرت کی ایک متعلق ہے گایا تو فرایا حب میرے ناخن کے مثل ہوتو نماز کے جواز کو منع نہیں کرتا ۔ کہتے ہیں کراپ کا ناخن ہماری ہتھیلی رکے مغر) کے برابرتھا ۔

استحقیق سیمعلوم مواکریه فدر درم می صی برسی مروی سے - ولندالحد -

اعتراص کی سینفیف موادراس سے کیرانجس موگیا ہو۔ اگر جی تصحمتہ سے کم موتواس کو میں کرناز بڑھنا جائز سے۔ امام الوحینفرکامسلک میں ہے۔

حجواب الم الخطر رحمة التُدعليد كے نزد كي نجاست مغلّظه وه مصحب كى مناست مين فقل وه مصحب كى مناست مين فق وارد مواوراس كے معارض من كى نفس مو.
مناست مخففه وه منصص كے معارض من كى نفس مو.

علامرشامی مر٢٣٢ ج اقل مين فرات بين:

اعلى المُعُلظ من النباسة عند الامام ما ورد فيد نص لعرببارض بنص اخرفان عورض بنص اخرف منفف كبول ما يؤكل لحمه

حباسنیئے کرحس میں نفس بلامعارصنہ وارد ہووہ نجاست مغلظہہے ، اور حس میں دُوننری نفس معارض ہو وہ مخفّفہہ سے جیسے ملال جانورول کا بول ۔

علامه طحطا وى حاشيم اقى الفلاح مر ٨٨ مين خرات بين:

ان الامام رضى الله عند قال ما قوا فقت على غباسة الادلة

فمغلظ سواء اختلفت فيه العلماء وكان فيه بلوى ام لاوا الا فهومخفّفتُ

امام رصی الندهند فی طرایا ہے کو حس حیز کی نجاست پر ادکر متفق ہول وہ مغلط ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہویا رنہ واود عموم ملومی ہویا نر ہو رہ سے در کر رز اس سالما متذبہ شد میں میں ترب

اورسس چېز کې نجاست بر دلائل منتفق نهيں وه محفقت ہے۔

معلوم نمواکہ امام صاحب کے نز دمکی نجاست خیفہ وہ ہے جس کی نجاست اوطہارت بیں ولائل کا تعاوض ہو۔ لینی نبخی ولائل سے اس شنے کانجس ہونا ٹا بت ہوتا ہے اور لبعن سے باک موزا -

### چندمثالیں

حلال جانوروں کے بول کا لعبن روایات سے پاک ہونا آمہت ہوتاہے چنائجہ حدیث عوسیّن حین کو صفوّر نے اُوسٹ کا اول بیٹنے کی اجازت فرمائی اور حدیث جسس بعری حیس میں امنوں نے فرمایا کر حضرت عرصی الشرعز نے ج تمتے سے دو کشے کا ارادہ کیا توابی این کھیب نے فرمایا کیس خالات لگ کرتہیں روکنے کا عن مہیں کیوں کو جم نے رسول کرو صلی الشرعائیہ و کلم کے ساتھ تمتے کیا۔

معزے عربے حرام کے خلول سے منع کرنے کا ادادہ کیا ۔اس لیے کروہ لول راکول اللی سے دیکھ جاتے تھے تو ابی ابن کعب نے فرایا ،

لم بيس ذالكَ لكَ قد لَمَسِهُنَّ النبى ولَسِناهِن فى عهده كراس كروكشكاكب كوش منيس پينِماً -ان حلّول كورسول النُّرصلى السُّر عليرك لم نے بهذا اورکپ كے عهرمبادك بين جم نے بحي پهنا-

اس مديث كوامام احدث مسند ابي ابن كعب ميس دوايت كيا - نيزوية شاجا بوبرا وتخاعها

كے مطابق حلال جانوروں كے لول ميں كوئی مضا گفتر تہنيں ۔ لیکن بعض روايات سے ناباک ثابت ہونا ہے .

جیونکد مجتبد (امم عظم) کی نظر میں اختلاف اور تعارض کے باعث ایتعان ماصل مرموار اس بیات است خفیف کے ساتھ مجمی ماصل مرمود اس بیات کی ساتھ میں مادر پڑھنا مکروہ فرمایا ، اگر جرد بع سے کم مود

ابن بهام فنتج القدر صدامج الين فراتي بين: والصلاة مكروهة مع مالا بيمنع

کہ رحس قدرنجاست معاف ہے) اکس کے ساتھ مجی نماز پڑھنا مکروہ ہے بلکہ زمادہ لگ جانے سے توامام آخم اعادۂ نماز کاحکر فرماتے ہیں۔

چنا پند آثار امام محد صرها میں سے

وكان ابوحنيفة يكرهه وكان يقول اذا وقع في وضوع افسد الوضوء وان إصاب الثوب منه مشبئ شعوصلى فيه اعادالصسلمة -

امام الوصنيفه (الوال بہائم) كومكروه كردائنتے تھے - اور فرمایا كرتے ہے كم اگر وصنورك پانى بيس (بہائم كے لول ميں سے كھے) گرميائے تو وصنو، كو فاسد كردے گا - اگر اس ميں سے زيادہ كپڑے كو لگے اور كو نی شخص اس ميں نماز پڑھے تو جيا ہيئے كہ نماز كا اعادہ كرے -

معلوم ہواکر بخس خفیفت حب کر زیادہ لگ جائے تو امام صاحب کے نزدیک نماز دم را نا صروری ہے۔ اور بہبن کا امازہ رابع کپڑسے یا بدن کے اس حقد کا ہے جس کو نجاست لگی ہے۔ اگر اُستین کولگی ہے تو اُستین کا رابع ، دامن برہے تو دامن کا ربع مراد ہے۔ اور اسی پر اکثر مشائخ علیہ مالز حمد کا فتوئی ہے۔ علامہ شامی نے تحقہ محیط مجتبلی اور مراج سے اسی کی تقیمی نقل کی سبت اود کھھا سبت کہ" ورحقیقت اسی ریفتوئی سبت" معلوم تُوا کر ربع کل کیوسے کا مراد منہیں ۔ فقوئی اسی پرسپے کر رہے اکسس مصعے کا مراد سبت جس ریجاسب شفید فرگی سبتے ۔ یہونکر چوتھائی کو فعیش احکام میں گل کا حکم سبت اس سبے کپڑسے پابدان کے بوتھائی کو حضرت امام صاحب نے کل کا حکم دیاست ۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایسی نجاست جس پرنصوص شفق نہیں ، اگر کپڑے پر
کپڑے کے اس حصد کی چوتھا ئی سے کم لگے تو نماز میں معلوم ہوجلنے پر نماز کو اس صورت
بیس ٹو ڈاجائے گا حرب کہ فوت جماعت یا فوت وقت کا حوف ہوگا ، امارین صورت
کپڑے کو دھوکر دوبارہ نمازادا کی جائے گی ۔ اگر اسی کپڑے سے نمازادا کی ٹی تو مکردہ
مرگی ۔ مگر ادا ہوجائے گی ۔ اوروہ مجی اس تقدیر پر کہ دوسرا میائم طام میسر نہ ہو۔
دو کی کھڑے نا الاقتہاس صد پی تصن صور ۲۹۸)

اب فرملینے اکر اس مسئلہ ریکی اعتراض ہے ؟ اور کس آئیت یا حدیث کے برخلاف ہے ؟ وہا بیوں کے نزو کی اگر سازا کہنا نجاست جفینفہ سے تر ہوتو بھی نماز موجائے کی کیؤیکر ان کے نزو کہی تو مذھر وے حلال جانوروں کا ملیوحرام جانوروں کالول بھی پاک ہے جمائی۔ وحیدالونا ان نزل الا برار حلیداؤں سر 4م میں تکھتا ہے :

وكذالك الخصروليل مايوكل لحمه ومالايؤكل لحمسه صنالحسوانات ـ

ادراس طرح شراب، حلال حوالات اود حرام حيوانات كابول مي باكته د كافي ادر بهيديين كلعاجعه ،

فیما عدا خالک حفالات والاصل الطهارة دانسان کے پافار: اورال، کُنّے کے لعاب لید بخل بھیں اورتنزریک گوشت) کے اسوا دکے غیں برنے ہیں )خلاف سبے اوراصل طہارت ہے ۔ می الدین غیرمقلد لاموری نے بلاغ المبین کے مدوم میں لکھا ہے : کہا نجاری نے کہ انحصرت نے آدمیوں کے پٹیا ب کے سواکسی چیز کے دھونے کا حکم نہیں دیا۔

اسى طرح صريق حسن نے بھى لكھاہتے:

بیس حب معترص کے اکابر کے ال صلال اور حرام جانوروں کا بول پاک ہے۔ اور پاک شے سے اگر ساراکپڑا بھی کا ہوا ہو تو بھی نماز کا مانع بہنیں ۔ بھروہ کس منہ کے ساتھ امام انظم کے مسئلہ براعتراص کر رہاہے ؟

ان کے نزدمکی اونجاست غلیظ سے بھی کیڑا اگر تر موتو نماز موجانی ہے۔ چانج صیح مخاری میں تعلیفا آیا ہے کوئزوہ وات الرفاع میں ایک شخص کوئیر لگا اور حون جاری موگیا۔ اس مالت میں تعلیفا آیا ہے کہ ور دان کا جاری موثا، ظام رہے کہ کیجے اور بدن کو زکر دیتا ہے ۔ خون کا جاری ہوتا ، ظام رہے کہ کیجے اور بدن کو زکر دیتا ہے ۔ خون کا است فلیظ ہے ۔ اس کے باوجودا کی سے مخان کا نماز پڑھے رہا تا اس کے باوجودا کی سے مخان کی سے ۔ بھرا مام صاحب برا عراض کرتے ہوئے کی توثر مرہا ہے ۔ افسوس کرمعرض کو بی انھی کا شہیر نظر ندایا گیان دوسروں کے تنگے کو بہا رسم ورا ہے ۔ افسوس کرمعرض کو بہا رسم ورا ہے۔

انحتراض حرام پندول کی بیٹ کپڑے پراگر ہتیسلی کی چوائی سے بھی زیادہ لگی ہزئی ہو بھر بھی نماز ہوجائے گی .

جواب صرام حانورول کی بیٹ امام صاحب کے نزد کی باست مخففہ ہے۔ اس کیے قدر درم سے زیادہ لگ جانے بریمی نماز ہوجائے گی ۔ اگر معرض کے پاس اس کے مغلظ ہونے اوراس کے لگ جائے سے نماز ناجائز سونے کی دلیل ہے تومیین کرے ۔اگر نہیں اور لیٹیناً مہیں تو آئم مجتہدین بر بلے جاطعی سے توبر لازم ہے۔ شنع وفتها على الرجمان الك اصول لكعاب وقرآن وحديث سامتنبط "كليف اورشقت كے وقت شرعًا تحفيف موجاتى سے -الله تعالى كا ارشاد سے-و بدالله بحد السُكرولا بريد العُسُس الشقيد اتداماني كاراده كرتاب على كانبيس اورف راما :

ماجعل علىكعرفي بالدين مع حرج معنی الله تعالیٰ نے دین می*ں تم پر کو*ئی تنگی نہیں کی

مدسف اکس ہے:

احب الدين الحب الله الحنيف المسعه رداه مجارئ تعيقا المدتال كالرسنديدة ترين وين اسهولت ريسني وين عليف سه اور كفارى شراعيف مين مرفوعًا أياب جصور عليه السلام في فرايا: الدين يسر " وين آسان بي."

حافظاين عرصنتح المبارى بيا يس لكھتے ہیں:

وقد ليسفادمن هذه الاستارة الىالاشذ بالرخصتهالشرعية اس مدميف مين بداشاره متفادست كر رخصت شرعيه رعمل كرنا درست اسشاه والنظائرك مد ٩٩ سي لكعاب :

كرعبادات پس اسسباب تخفيف سان بيس سفر ، مرض ,خبر ،نسيان

جبل اعسراور عموم طوات ا

معلوم مراكة عمرم بلوى اورطسمي اسباب تغينت بين سيديس اس كاشال بين صا اكت إو والنظائر فرات بن. كاالصلوة مع النجاسة المعفوعنها كما دون دبع التوب من مخففة و قدر الدر هدمن المغلظة عيد الدر هدم من المغلظة عيد نازاس نجاست مخففه سع دبع توب سع كم اور نجاست مغلظ سع قدر درم كم ساتم و

انجمراض المستفق عربی میں انجی طرح برجھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود قرآن شریعی کے بعد فارسی میں معنی برجھ نا استدائیر قرآن شریعی کے بعد فارسی میں میں برجھ لیتا ہے۔ قرآن شریعی نماز جائز ہے۔ کے بدلے بھی اسس کا ترجمہ فارسی میں برجھ لیتا ہے۔ نواس کی نماز جائز ہے۔

حیواب افسوس کرمورض کو نتصب نے اندھاکردیا کہ اس کو ہوا پر نشر لیف کی برعبارت نظرندا ٹی جواس کے آگے تکھی ہے :

بروی رجوعُهُ فی اصل المسئلة الی قولهما وعلیه الاعتماد ( هدایه م<sup>۸۹</sup>)

الم اعظم کا اسم طریس صاحبین کے قول کی جانب رجوع مروی ہے۔ اوراسی براغاد افتریلی) ہے .

در مختار میں مجی اسی برفتوی لکھا ہواہے.

کی اورفقها، نے نفر کے بھی کا رجوع تا سب ہے اورفقها، نے نفر کے بھی کی اورفقها، نے نفر کے بھی کی اورفقها، نے نفر کے بھی کی اورفقها، کا سی بندیں تو اور کیا ہے و جب خودصا حب بدایہ نے اورو بھی فقها علیہ الرحمہ نے تصریح فرمادی کہ قرآن کے معنی ہی نماز میں بڑھنے سے نماز جائز نہیں ۔ اکام صاحب نے اپنے پہلے قول جواز سے دیوع فرمالیا ہے ۔ تو اب قول مرجوع عند کو پیش کرکے طعن کرنا و ما بیر ہی کا فاص

ب- اور الندتعالي مسلمالول كوضد الدنعصب سيريائي - آيين.

اعتراض مام ابومنید فرائے ہیں کہ رکعت میں سورہ فائحہت پید المالد مزیرے رصوب پہلی رکعت میں رہے۔

جواب یبال مجمعترض نے دیانت سے کام منیں لیا-اس سطر میں صاحب ہدید فرات میں ا

وَعندَ امند يأتى بھااحتياطاً وھوقولھدا ﴿ ھدايدمـُ^) امام اعظرست دوايت ہے كەم كەم كەنت بىس دۇ فاترست يېلے امنيا كا ئىم الدرن كے اوم يې قول امام الجايست وامام فحد كاپ ·

وه روامین کجس کونقل کرکے معترض کے احراض کیا ہے ۔ اگر اسے کتب فقہ *رِنظر م*وتی تو اسے معلوم ہوجا آگر اس روامیت کوفقرائے <u>ص</u>یح مہنیں انا۔

چنا پخر مرارائق جلداقل مداام مین سے:

ول من قال الابسى الافى الركت الاولى قول غيرصعيح بل قال الزاهدى إنه غلط على اصابنا غلط فاحشاً.

یہ قول کرصرف بہلی رکعت میں لبم الله برطبی جائے، غلط ہے زا مدی فراستے بیں کر بمارے اصحاب رائمہ ، کے بال برغلط فاکسش ہے

اعشراض سورهٔ فاتحه برنده لی بچردد سری سورهٔ نماز میں برنسے آواس سے پیطے ابسم النّدنہ برنسے ،

سے اس کامطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اوسورہ کے دومیان مم اللہ راحد

مسنون منبیں بجرالرائق میں تصریح ہے:

فلاتسن المسمية بين الفاتحه والسورة فاتحا ورسورة كورميان ببم التُدرِي صناحت مُون نهين

يرمنين كررم هنائهي عائز منين يا اس كالبيها مكروه جد ملكر كرالرائق مسااس بين ب

اماعدم الكراهت فمتفق عليه ولهذا صرح فى الذخيرة والمجتبى بان سمى بين الفاتحة والسورة كان حسناً

خضرہ اور مجتبیٰ میں تصریح ہے کہ اگر فاتحہ اور سورت کے درمیان بم اللہ

برسے توامام صاحب کے نزدمک اجباہے۔

محقق ابن ہمام نے ہی کو ترجیح دی اورعلام شامی نے بھی یہی لکھاہے معلوم ہوا کہ امام اعظم کے نزدگیب فاتحہ اور سورۃ کے درمیان سم اللّٰد بِدُ صنا مُبہر ہے البدیمسنون نہیں جارہ کی عبارت سے مہی مراد ہے ۔

بال اگرمغنرض اس کومسنون سمجنا ہے تورسول کریم صلی النّدعلبرو کم سے اس موقع رزنب مالنّدعلی الدوام رفیصن تاست کرے ۔

اعتراص ركوع ك بعدسيدها كوامونا المجدول كدرميان بليضاا وركوع وسعده مين آدام كرنا فرض تنهيس.

حجواب بین بین ایکن مام اعظم رحمته النه علیه کی مشهور دوابیت بیس به نینول امور فرص نهیں لیکن سنت ملکه واجب صرور میں قومه ، علسه کے تارک اور رکوع سجود میں ارام کے تارک کی نماز مکروہ تخرمیر ہوتی ہے حس کا دوبارہ پڑھنا واحیت ماریشر لیٹ میں صاف تصریح ہے کہ قومر ، حلب امام عظم اور امام محدر عمماالند کے نزد کیے سنت ہے اسی طرح رکوع سجود میں کالم کمٹا تخریج جرعاتی میں سنت اور تخریج کرخی میں واجب ہے۔ جنائے فرمایا :

شعرالقومة والجلسة سنة عندهما وكذاالطانية في تخدمج الحرجاني وفي تخرمج الكرجي واحبية .

اگرمعترص صاحب الفاح برقا توصات مکد دینا که قرمر ملسه وطها مین امام صاحب کے نزدیک فرص نہیں لکین سنت مجکہ واحب ہے ۔ بھر امام صاحب کے قول سنّت یا وجوب کے خلاف اگر ولیل رکھتا تو بیش کرتا ۔ بدتو نذکر سکا البند یہ کہدیا کہ امام صاحب کمتے ہیں کہ ، فرص نہیں ، معرص کو اگر کسب فقہ بس نظر ہوتی تواسے معلوم ہوجاتا کہ قومہ ، ملیسہ وطانیت کے وجوب کا قول بڑی تنفی مذہب ہیں صیحے ہے جنانچ تعدیل کون کوصاحب کنز وغیرہ نے واجبات ہیں شار کیا ہے۔

كجرالرا تق عليداة ل ص٢٩٩ ميس ب

هو تُسكين الجوابح في الركوع والسجودحتى طمئر... مفاصله وادناه مقدار تسبيصة وهو واحب على تخسر هج الكريني وهم الصحيح .

رکوع وسجد میں اعضار کا آرام بچڑا یہاں کک اس کے جوڑا کام بخریں اورادنی اس کا ایک سیجے ہے یہ کرخی کی تخریج کے مطابق واحب ہے اور یوجے ہے ہے۔

بهرآگے نرایا :

والذى لقلد الجدم العفيرانه وأحبب عند إلى حنيفة ومصد وه *جواكثر لوگوں نے لقل كيا ہے "يي ہے كہ تعديل اركا ل*يا مام صاحب اورامام محدکے نز دمکی واحب ہے۔ مِيمِ ٱلْكُهُ فُرِما تِيمِينِ :

والقول بوجوب الكل هومختار المحقق ابن الهمام وتلميذة ابن اميرحاج حتى قال اند الصواب.

قومہ، مبسہ وطمانیت کے وجوب کا قول ہی ابن ہمام کالبسند بوہے ادراس کے شاگر دابن امبرحاج کوتھی رہی بہسندہے بحتی کہ اس نے کہا " بہی صواب سے "

علامہ شامی نے بھی اسی کونرجے دی ہے کہ امام صاحب کے نرد مک رکوع کے لعِد کھٹرا ہونا ،سیدول کے درمیان معبینا اور رکوع وسیود میں ارام کرنا واحب ہے - اور واحب کے ترک سے نمازم کر وہ تحریمیہ وتی ہے جس کا عادہ والحب سے۔

بس اشفصاف ادر واضح مسئله برباعتراص كرنا انعصب منبيل تواوركيا اسمعترض كامقصدب كرعوام كومغالط مس دالاحاف يحبب بدلكماجا في كم قومه ملسه وطمانيت امام صاحب لكے نزديك فرص بنيں توعوام بيى تحييل كے كم امام صاحب کے نزدیک قوم، ملسدا ور آرام فی الرکوع والسجو دیے ترک سے نماز میں کوئی نقع منہیں۔ حالانحدیہ بالکل غلط ہے ۔ امام صاحب الی نماز کوحس میں قومہ حلسہ نرمو، دوباره برمصنا واحب فرماتے ہیں۔

اعشراص اگر عده مین اک زمین برنگائی اور مبنیا نی مذلگائی یا بینیا نی تونگائی ، ناک ۔۔۔ نەلگانی توبھی نماز جانزے۔

حجاب مگرمکرده تخرمین امام عظم امام ایست اورامام محدسب کے زدیک

وكره اقتصاره في السجود على احدها ومنعا الاكتفاء بالانف بلاعذر والميه صبح رجوعه وعليه الفتولي سميره بس مون اكما بيثاني راكفاء مكردة ادرصاحبين في الكربرالا عذر اكتفاء مكردة الاستعام كارج ع الاطف حيس موله ادراس برفتو كا سهد المام اعظم كارج ع الاطف حيس موله ادراس برفتو كا سهد

علامه شامی فی اسی قول کوترجیج دی ہے۔

لبسس اس عالت بین کوفتها مطیر الرحمة في تصريح کی سے کر مجده ميں عرف ناک يا صرف بيٹياني بلا مذر نگا نام کروه تحريم بيسيك جس سنے نماز نافض موماتی ہے . تو اس پر اعتراض كرنا تقصب يا جهالت كے سوا اور كيا جوسك ہے ؟

اعتراض اندم كوالم بنامكروه ب

حجواب مدایشرنف بین اس کی دجراکھی ہے کہ وہ نامینا فی کے باعث کروں کو نیاستانی کے باعث کروں کو نیاست کو آگر نامینا قوم میں رکیا دہ علم والا ہو تو محروہ تہیں ہے۔ اسی طرح مراتی الفلاح میں ہے ہ

و ان ليو يوجد افضل منه فنلا كراهة م اگرانده سے افضل كوئى نر سوتواس كے پيچے نماز مكرو و تہيں-بتليئه! اسم شرمين كيا اعتراض ہے ؟

اعتراض تشهد کے بعد اگر جان اوج کر گوز مارے یا بات جیت کر لے تو اس کی نماز اوری موجائے گی .

چواب منهارا به اعتراض مالیه رمهای ، امام اعظم بربهای طکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ریه به کیونکه اس مسئله کی سند مدریث میں موجود ہے -

افسوس که علی اے غیر مقادین یا تو دیدہ دائے ہوام کو مفالط میں اللہ کو کتب نقہ کی سجے مخبی بال کو کتب نقہ کی سجے مخبی ان کو اعتراص کرنے بردلیر کرتی ہے۔ جنانچہ اسی اعتراص میں معترص نے بہ سجیا ہے کہ مہوا نکال دینا فقہا دکے نزد کی سلام کے قائم مقام ہے۔ نفوذ بالند من سو الفہ مرسر گرنہیں۔ اگر فصد الیسا کرے تو گناہ گارہ ہے اور اسس کی نماز مکروہ تخریمی کا دوبارہ چرمعنا اسس پرواحیب ہے۔ بیراس لیے کہ اس نے سلام کہ کر نمازے بامرآنا تھا۔ اور یہ سلام اس پرواحیب ہے۔ بیراس لیے کہ واحیب رسلام کہ کر نمازے بامرآنا تھا۔ اور یہ سلام اس پرواحیب تھا۔ چونکھ اس نے واحیب رسلام کہ کر نمازے بامرآنا تھا۔ اور یہ سلام اس پرواحیب تھا۔ چونکھ اس نے واحیب رسلام کہ کو توکی الازم ہوا۔ بیخیال موجب رسلام کہ کو توکی الازم ہوا۔ بیخیال میں باس فعل کو جائز دکھتے ہیں ، صربی افتراء ہے۔ نواب صدیق حسن نے کشف الاقتباس میں اس اعتراص کو خوب دد کیا ہے۔ عفر مقدرین اپنے بزرگ کی اس کہا ہیں ساس اعتراص کا جواب دیجھ کر معرض کے علی اور تعصب کا اندازہ کریں کہ ہوا نکا لئے کو سلام کے قائم مقام سمجھ میں کس صدر نقائم سے سے نصیب سے نصیب سے نصیب سے نصیب سے نوب سے نوب سے نوب سے نصیب سے نوب سے ن

اب سُنے ؛ وہ مدسیہ جس کامیں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ الو داود ، ترمذی اور طحطاوی نے روامیت کیا ہے :

حس وفنت امام فعدو میں مٹیر گیا اور سلام سے پہلے اس نے صدت کیا نوس وعلي السلام فراقي بن كراس كي اورجولوگ اس كے سجيے

تقصسب كى نماز يورى موكني .

علامرعلى فارى نيه اينفدسالرتشسييه الفقهاء الحنفير ميركتني عديثين اسإده ملي لكهي بين يجود بيمنا جاب ووعمدة الرعاية سترح وقايه كامر ١٨٥ ديجو له.

اب معترص ابنے ایمان کی فکرکرے کہ اہل مدمیث مونے کا دیوی بھی دکھیا ہے اور حصنور عليه السلام براعتراص مجي-

اعمر احق کمی غربیب کین شخص کوزگوٰۃ کے مال میں سے دوسود ممر رکا ہیں؟ يااس سے زيادہ دينا مكروہ ہے۔

حيواب اس كه آگه بايشر لعين كامبارت كيول بنيس نظر آني ؛ وان دخ جاز كرد دسودريم ياس سے زيادہ دے دے نومانز سے۔ اور کواست بھی اس صورت ميں ہے كدوه مكين فرص دارا درصاحب عيال مذبو الكرقرض دارسويا صاحب عيال موتو دوسو درمم مااس سے زیادہ دیناکوئی مکروہ نہیں۔ چنانچ مشرح دقایہ اوراس کے عامشیہیں اس کی تصریح موجود ہے۔

المحتزا ص مشت في دروز بنين أوثنا جفي مذهب فقها مُذيبي لكهاب. جواب منترض نےاگر کتب فقه کی اُستاد سے پڑھی ہوتیں کو اسے معلوم ہوتا کرصاحب ہدایہ حب لفظ فقالوا ، کہتا ہے تواس کی مراد کیا موتی ہے ؛ یہال مجی صاحب بدایر نے ، علی ما قالوا ، کہا ہے۔

مشيخ عبدالحي مقدم بحدة الرعاية كرمه المين فراتے بين الفظ قالوا بيستعل فيما وفيه اختلاف المشاتخ كذافى النهاية في كاب الغصب وفي العناية والبناية في باب ما يفسد الصلاة وذكر ابن الهمام في فتح القدير في باب ما يوحب القضاء والكفارة من كتاب الصوم ان عادت اى صاحب الهدلية في مثل افادة الضعف مع الخلاف انتها و كذاذكرة سعد الدين التفتاراني ان في لفظ قالوا إشارة الى ضعف ما قالوا إ

الفطر قالوا ، وبال بولت بين جهال مشائخ كالمختلاف بهو- نهابه كالمناب الغصب اورالعنابه والبناية كے باب مايف الصلاة ميں اليما بي كله ميں اليما بي كله المعام منتج القدريمين فرماتے بين كه صاحب بهاية كى عادت اس لفظ كے مثل سے ضعف مع الخلاف كا فاده ہے ليمي جهال اختلاف بهو توضيف قول برصاحب به ايم لفظ و قالوا ، بولتے بين اسى طرح سعدالدين تفازاني في كما ہے كہ لفظ قالوا ، ميں ضعف كى طوف الثارة بهونا ہے۔

فتولد على ما قالواً عادبته في مثلِه افاده الضعف مع الخلاف وعامته المشائخ على ان الاستمِناء مضطر و قال المصنف في التبنيس انه المختار

صاحب مدایه کی عادت ہے کہ قالوا اوراس کی مثل بول کر صنعت مع الخلاف کا فائدہ تبلتے ہیں اوراکٹر مشائخ اس طرف ہیں کر مشت زنی سے روزہ لؤٹ جاماً ہے بخود صاحبِ ہداریہ نے تجنیس میں اسی کو مخت ار فرایا ہے۔

معلوم ہواکہ صاحب ہوا پہنے لفظ ' قالوا 'سے اس قول کے صنعت کی طرف اُشارہ کیا ہے جس قول کو خود مصنّف جنعیف کھے اس کو محل طعن بناماً و ہا ہیوں ہی کا وط ہ ہے۔

فاوى عالمگيرى مر١٩٢٠ ميں سے:

الصائع اذاً عالج ذكره حتى امنى عليد القصاء وهو المعتاروب قال عامت المشائخ .

روزه دارنے اگرمشت زنی کی اور منی نکل اُٹی تو رروزه اُوٹ جاماہے، اوراس پرفضا لازم ہے بہی مختار ہے اور عامز المشائخ اس برہیں.

اس وهناحت سےمعدم اواکر مغرض نے کم علی باتعصب کی بنیاد پر امنا ن کے خلاف فتند بروری کی ہے معرض کو واضح ہوکہ مشت زنی کو دہا بیوں نے جائز تکھا ہے ، دکھیو عرف الحاری .

اعشراص پاخانے کی جگہ وطی کرنے سے کفارہ واحب بنیں ہوتا -امام اوسنیغر کافتری میں ہے۔

سچواب کاش معترض تصورا سا آگے بڑھتا تو اس کومل مباہا :

والاصع انها ينجب " اورامح يرب كركفاره واجب موم أمات."

لیکن معترض کے ضریر نے بہی حکم دیا کہ آگے کا حملہ مہنم کرجاؤ۔ کون ہدایہ نشر بھیے دیکھے گا ؟ اور کون اس خیانت کو معلوم کرے گا ؟ کئی عقل کے اندھے ایسے بھی تو ہول کے جواصل کتا ب کو دیجھنا ہی پ بندند کریں کے اور بات بن جائے گی۔ لیکن اس عدم و حجب کفارہ سے بہمجھنا کہ حنفیہ کے نز دیک ایساکر ناجا گزہے ، سرامرافتر ادہے ۔

اعتراص اعتراص اگرچہ دل کھول کر کمیا ہو یہاں تک کہ انزال بھی موگیا ہو۔

جواب بناؤیرسندکس آبیت یا حدیث کے خلاف ہے ؛ جونکہ حدیث نزلین میں ایسٹی کے لیے کوئی کفارہ نہیں آیا۔ اس لیے حضرات فقہا علیہ مالرحمۃ نے کفارہ منہیں فرمایا .

ہیں سرت کفارہ ایسے جماع میں ہے جو محل مشتہی میں ہو۔ مردہ مورت یا بہمہ میں ہو نکہ محل شنہی نہیں اس لیے کفارہ بھی تنہیں۔ اگر معترص کے پاس اس کے خلاف کوئی ا دلیل ہے تو بیان کرے ورندائر بریائے دلیل طعن بازی سے بازرہے۔

اس سے کوئی کم فہم پر نہ سی کے کہ حنفیہ کے نزدیب مردہ مورت یا ہو پا بیسے وظی کرنا حائز ہے۔ معاذاللہ مرکز مہیں بیال توصرف اس قدر ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی خالت میں ایسا کر میٹے تو اس کاروزہ ٹوٹ جائیگا لیکن کفارہ نہیں کر حقیقتاً جماع پا یا نہیں گیا ۔ اس فعل کی سزا مدارییں دو سرے متقام مربر بیان کی گئی ہے۔

اعشراصن شرمگاه کے سواکسی اور مگر جماع کیا اور انزال بھی ہوا پھر بھی روزہ کا کفارہ لازم نہیں ہوگا . حواب فرایت ! یرسندکس آیت یا حدیث کے خلاف سے آب کومعلوم نہ ہو آب کی معلوم نہ ہو آب کی معلوم نہ ہو آب کی معلوم نہ ہو تقل کی بیست کا معلوم نہ ہو تقل کی جو ایک کا اس کا دوروخ کی آگ سے ڈرو۔

می میں کفارہ آباہ ہے ۔ اگر البیاح دکھا سکو اور مرکز نزد دکھا سکو گئے و دوزخ کی آگ سے ڈرو۔

می میں میں روقی کھانے اور پائی بیٹے میں بھی کھارہ نہیں " اب بناڈ کو کس منہ سے حفظ پر براعز اص کرتے ہو ؟

اعتراض : قربان کے جاؤر کا استعاد کرنا کم کدہ ہے۔ ایام ابد عینیز کی رائے ہیں ہے۔

یو ای امام اختار کی مطابقاً میں روہ نہیں فرایا بلکہ اپنے زمانے کے کوگوں کا اسلام کروہ ہو اس میں اسلام میں ورجہ الدی میار شروب میں اس میں مبالغہ میروہ ہے دکھانے اس میں اسلام میں حدود ہو اللہ میں اس میں اسلام میں دوروں سے شکار شمار کی اس اللہ میں ورجہ الدی میں اس میں اسلام میں حدود ہو کہ کوگوں کا اسلام کی کروہ ہو شکار کی ان کا کوگوں کا اسلام کی کوگوں کا اسلام کی کروہ ہو کہ کوگوں کا اسلام کی کروہ ہو کہ کوگوں کا اسلام کروہ ہو کہ کا کوگوں کا اسلام کی کروہ ہو کہ کوگوں کا اسلام کی کروہ ہو کہ کوگوں کا کا کروہ اسلام کی کروہ کروہ کی کروہ کی کی کوگوں کی کوگوں کا کہ کوگوں کا کوگوں کا کہ کوگوں کا کوگوں کوگوں کا کہ کوگوں کا کہ کوگوں کا کہ کوگوں کا کوگوں کا کہ کوگوں کا کہ کوگوں کا کوگوں کا کہ کوگوں کا کہ کوگوں کا کہ کوگوں کا کہ کوگوں کوگوں کا کہ کوگوں کا کہ کوگوں کا کہ کوگوں کا کہ کوگوں کا کوگوں کے کہ کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کا کہ کوگوں کوگو

قيل ان اباحنيف تكوه اشعار اهل زمان ملبالغتهم فيه على وجد يخات منه السراية

امر کی تصریح موجود ہے معرافسوس کرمغرض کو نعصب کے سبب نظر ندایا. جنایجہ

سشیخ عبدالحی فی صاحب برایدیس ای کوادلی واسن فرایا ہے علام عینی ننرح برایدیس فرمانے میں :

صاحب ہدایہ لکفناسیے:

والوحنيفة دصى امله عنّه ماكره اصل الإشعاد وكيعت يكره ذالك مع مااشتهرهنيه من الوثار

الوحنيفەرصنى التُدعنه ليے اصل اشعار كومكروه نهبين فرمايا اور بيكىيە مكروه كېرسكى تىقىع ؟ حبب كرا ثارمشهوره اكسس مين ثاميت بېن . قال الطحطادى وانماكره ابوحنيف اشعار اصل زمان لاندراهم ليتقصون في ذالك على وجديخات منه هلاك البدن لسل يت خصوصًا في حرالعجاز

امام طحطادی فرماتے ہیں کہ الوحنیفہ رصنی النّدعنہ نے اپنے زمانہ کے اشعار کو محرورہ فرمایا اسس لیے کہ ان کو اس طور پراشعار کرتے دیکھا حبس سے حالور کی ملاکت کا خوف تفاحضوصًا حجاز کی گرمی کے حبم میں سرا میت کر صانے کے سبب ۔

بسے جواشعا رمسنوُن ہے وہ صرف کھال کا کا نشاہیے - اکسس کوا مام صاحب نے محروہ ہنیں کہا -

جواب اگر کی کے پاس اس کے برخلاف کوئی آیت یا مدسیث ہے تو دکھائے در مرز اعتراص واپس لے .

اب سُنیهُ اکریر شار درون امام اعظ کامے ملکر صحیح سلم بر صور کا فرمان واحتجبی منع یاسوده ' اس کی نائید کرناہے .

ا معنون عبدالندىن عباس نے امكیب مردادر عورت كو حداكر دیا حب یہ معلوم سواكم اس مرد سف عورت كى مال كے ساتھ نا جائز حركت كى حالانكر اس مروک اس مورث ساس مورت کے بطن سے سات نیج بھی پیدا ہو بھی تھے۔ معلم مہا کر صورت عبداللہ من عباس کام بی مذہب تھا ہو فقہا علیہ الرحمہ نے کھا ہے اسی طرح سوید بن المسیب الوسلر بن عبدالرحمٰن اور عودہ بن زمیر نے فارا عالیہ کا بورت کسی مورت کے ساتھ دنا کرے اس کے بلیے مند مرکز جائز مہیں کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے وہ اس کے بیٹ کوئی شخص کسی مورت کے ساتھ دنا کرسے تو اس کے بلے درست مہیں کہ اس مورت کی مال یا بیٹی کے ساتھ دکاح کرسے و

اسی طرح عبدالرزاق نے مضعت پین تھان بن سعیدسے اس نے تھا دہ سے اس نے عمران بن صین سے روابیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ حس شخص نے اپنی عورت کی ماں سے زناکیا اس پر دونوں رمال، بیٹری حرام مرکئیں .

اسى طرح عطاف وزمايا ہے۔ اسى طرح طاؤس وقیاً دہ نے درايا ہے۔ بہي امائخی کامذہ ہب ہے - امام مجاہد فرماتے ہيں:

اذا فبلها اولمسها اونظرالى فرجها من شهوة حرمت عليه امتها وبنتها (جوهرالنقى صهم) حبكى ورست كالإسرائي الإسرائي الإسرائي ورست كالإسرائي والمرسك المرسي الإسرائي والمرسك وعن ابن عمر قال اذا جامع الرجل المرأة وقبلها اولمسها بشهوة ورمت على ابيد و ابن وحرمت على ابيد و ابن وحرمت على ابيد امها و ابذه و حرمت على ابيد و ابن وحرمت على ابيد امها و ابذه الاسرائي وابن عليه المدونة من المدونة المرسق المرس المرسلة المرسمة المرس

سانھ ہاتھ لگائے یا اس کی شرمگاہ کو مشہوت کے ساتھ دیکھے تو اس کے باپ اور بیٹے پروہ عورت حرام ہوجاتی ہے -اور اس عورت کی ماں اور مبٹی ام مرد پرحرام ہوجاتی ہے -

اعتراض اگر هیونے سے انزال موجائے توحرمت نابت رہوگی اسی طرع عورت سے پاخاند کی جگر وطی کی توجی حرمت نابت رہ ہوگی۔

جواب مادر شرفین میں اسم منا کو مدلل بیان کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ واطی اور موطوہ کے درمیان وطی سبب جزئیہ ہے تعیٰ وہ دونوں شل ایک شخص کے موجاتے ہیں عورت کے والدین اور اولاد کی طرح موجاتے ہیں اور مرد کے والدین اور اولاد کی طرح موجاتے ہیں چلہے ہیں اور مرد کے والدین اور اولاد اس عورت کے والدین اور اولاد کی طرح موجاتے ہیں چلہے وطی صلال موجاتی ہیں۔ وطی صلال موجاتی ہیں۔ اس کی مال بیٹی جوام موجاتی ہیں۔ اس کا مال بیٹی جی اسس رجوام موجاتی ہیں۔ اسی طرح جس عورت کے ساتھ زناکرے اس کی مال بیٹی بھی اسس رجوام موجاتی ہیں۔ سابقہ جواب ہیں اسی شرع کے دلائل کھے گئے ہیں۔ سابقہ جواب ہیں اسی شرک کے دلائل کھے گئے ہیں۔

رہی بربات کرحرف مس اور نگاہ شہوت سے حرمت مصاہرہ ہوجاتی ہے۔ اس کاسبب کیا ہے ? توصا حب ہوار فرماتے ہیں :

ان المس والنظيرسيب داع الى الوطى فييقيام مقامً ئر خور من المروري

في موضع الاحتياط -

مس اور نظر وطی کی طرف بلانے والے میں اسس یصال کو احتیاطاً وطی کے قائم مقام سحجاگیا ہے۔

يبنى تۇنىخىمىسس دنىظر بالىلىموت كىرىيە كا. وىلى كى طرف را عنب سوگا اوروە جابتە گاكە

وطى كرول اس بليه دواعي وطي قائمُ مقام وطي بُوئي - اودحرمت ثارت بركني . لين اگر مس كريت بي انزال سوكيا توحمت مصامره ثامت منه وكي اس كي وحريهي صاحب ماليه نے بیان فرائی ہے جومعرص نے نقل بنیں کی وہ فرماتے ہیں:

لانه بالانزال تبين انه عندمفض الى الوطى (هدايدم ٢٨٩) ا مزال ہوجانے سے ظاہر موگیا کہ میس وطی کی طرف بنیانے والانہیں

كيونكوانزال موفي سے وه ولمي سے مبث جائے كا - اصل باعث جرمت مصابره ولمي تتى مس بغيرانزال يؤنك مغض الى الولمي تعااس كشة فائم مقام وطي محما كيا - اوكسس بالانزال چونکرمفض الی الوطی منیں اس بیے دطی کے قائم منام منیل . یہی مسئلہ اتیان فی الدیر کا ہے۔ اگر انزال موجائے کو چونکر و مفض الی اولمی

نہیں موجب حرمت بھی بنہیں ۔اگر انزال نہ موتوموج برمت ہے۔

اعمر اصل میشخص نے اپنی یوی کو بائن یا رحبی طلاق دے دی بحب تک اس كى عدت ند گذر جلتے وہ مرداس كى بہن سے نكاح بنيں كرسكا،

جواب بالكل صيح ہے . كيول جن بين الانوتيان ہے جو قرآن فيرنام گريرجم ناماً منبل ليكن عدة خرورب عدت بين اكرير وكانماح بافي منبل يكن من وجراس كالعلق باقى رسماسية - مداريشرلفي ميسيد:

ولناان النكاح الاولى قائعولبقاء احكامه كاالنفقة و المنع والغراش.

لینی مہیلے نکاح کے احکام باقی رہتے ہیں جیسے نفقر، منع اور

تومن وحرائبی نکاح باقی ہے اس لیے عدّت کاخر جہمرد کے ذمرہے ، عدت ہیں کورت کامر د کے گھرسے نکلنا منع ہے - اور وہ خورت نسب کے ثبوت کے لیے اسی مرد کا فرائن ہوگی ۔ یعنی اگر اکثر مدت عمل سے پہلے پہلے بجیّے پیدا ہوا درمرد انکار نذکرے تواسی کی نسب تا مبت ہوگی .

حبب بیناسن موگیا کرورت معتده بائنه کانکاح ابھی من دجر باقی ہے تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنامردکوناجائز موگا کیؤنکہ وہ جامع بین الاختیبین موگا حبس کی ممانعت لض میں آجکی ہے۔

علامدابن الهام سنتج القدر جلددوم صرم الميس فرات بين:

وبقولنا قال احمد وهو فول على و ابن مسعود و ابن عباس ذكرسيلمان بن يسارعنهم وبه قال سعيدبن المسيب و عبيدة السلاني ومجاهد والثوري و النخعي المم احرب عنبل مي بي فرائد بين ورمي قول معرض على ، ابن معود اورابن عباس رضى التدعم كم سليمان بن يمار في ان سے ذاركيا اوراسي كے قائل بين سعيدبن سيب ، عبية السلماني ، عبام، تورى اوراسي ك

مچرآگے فراتے ہیں:

قال عبيدة ما اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم في سنيئ كاحتماعه مرعلى عدريم نكاح الاخت و عدة الاحت .

عبیدہ فرطقے ہیں کر صحابر صنی الدعنم کا کسی شے برائیا اجماع منہیں واجیسے کران است برک مین کی مدت میں اس کی بہن کے ساتھ نفاخ حرام ہے۔

وحيدالزان مجي نزل الاراركي مرام مين لكهذا بيء :

ويعدم الجمع بالنكاح الصجيح اووطيا يملك ولوفى عدة

من طلاق بالنبين الاختيس -

دولول بہنوں کے ساتھ ٹکاح میں جمع کرنا اگرچہ مطلقہ بائسزگی عد میں ہویا ملک میں کو وطی میں جمع کرنا حرام ہے۔

کیسس جومشلد قرآن کریم کی د لالته النفس سنٹا مرت موجس شاپر اجماع صحابہ منقول مہدہ حواکا برنالبعین و تبع تا لبعین کا مذم ب ہو اس مُپُحَرِّی کرنے کی حِراُنٹ و ہا بی ہم کر ممکنا ہے۔ تعجیب فویہ ہے کومنترض اس مسئلہ کے خلاف ایک حدث نے بھی بیش کے کہا

<u>انحشر احش</u> مونا جائزیت اور کچرمزوری نبیس کراکیدجین شکسی همبرے -

بچواپ اگرزها کی عدت کمی حدمیث میں آئی ہے تو بیان کرو. و دونه حرطالقتاد. حب نکاح درست ہے توجاع بھی درست ہے۔ ہاں اگر ماطہ بو تو گواکس سے نکاح درست ہے لیکن وطی درست نہیں بچنانچراسی بدایہ شریعیت میں اس سے پہسلے تھ بح ہے۔،

وان نزوج حبلي من الزناجاز النكاح ولايطاُها حتى تعند حملوا .

، گرحاطر بالزما سے نکاح کیا تو نکاح حالز مُوالیکن وضع تمل تک وظی حارز نبس.

لبِهِ مَعْرَضِ اس مُعْلِر مُسْطِلات كُونَى آیت با حداث بیش كرے ورند اعتراض والبس لے-

جواب معلوم نہیں کرمغرض نے نکاح کیا تمجے رکھا ہے ۔ عودت نکاح کا دعوا ہے کرتی ہے اور کو اسے کا دعوا ہے کرتی ہے اور گواہ بھی موجود ہیں۔ فاصی وہ مردعورت کو دلادیتا ہے مرداس فیصلہ کو قبول کر لیتا ہے توہیم فیصلہ اس کے حق میں نکاح موجاً ناہے بھرت علی رصنی الندع نہ نے بھی ہی فیصلہ فرمایا۔ دیجے ورسالہ معنی الناس.

یرسٹلرکسی حدمیث صحے کے خلاف بہیں ،اگرمغرض اس سٹلہ کوکسی حدمیث صحے کے مخالف بھمتاہے تو وہ حدمیث مع وجر نخالفت وطریق استدلال لکھے۔

صدیت لعل بعض کمران یکون الحن بحجة الشمسئله کے مخالف مہیں ہے۔ دیکیمولعال ہیں قاصٰی کی تفریق ظامر باطن جاری ہوجاتی ہے حالانکران دونوں میں سے ایک عزود بھوٹا ہوتا ہے۔

 علامرعيني عدة القارى شرح صيح عجارى كے مرا ٢٤ ميں لکھتے ہيں:

البوحنيفة امام مجتهدادرك صحابة ومن التابعين خلقا كثيرا وقد تكليرى هذه المسئلة باصل وهوان القضاء تقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه فلول عريف القضاء بشهادة الزور بإطناكان تمهيد اللمنازعة بينهما وقد اعهدنا بنفوز مثل ذالك في الشرع الاترى ان التفريق باللعان بيفذ باطنا واحدهما كاذب باليقين -

اعشراص فی مردنے ذمی بورت سے نکاح کیا اور ہر بان شراب یاسور مقرد کیا بھرود اول میاں بوری مسلمان ہو گئے توجی ہر شراب یا سورا داکرے - اسی طرح اگر دولوں میں سے اکمیے سلمان ہوجائے تو بھی بہی حکم ہے -

برواب اورشراب باسور مغیر میں است میں شرب اور سور میں کے بارے میں اکھا ہے اور شراب باسور مغیر معین کے بارے میں خم میں قبیت اور سور میں مہرشل ہے بھائی فواط ان کانا بغیرا عیانهما فلمانی الخمر القیمة وفی الحندید

مسل مصن -امام اعظم رحمد الله كى دليل جو بدايد ميں ہت وہ بيہت كرشر اب ياسور معين كواشاره كركے ذمى دميد كنے اپنا مبرمقر كميا تو عقد كرتے ہى وہ كورت اس شراب ياسور معين كى مالك موكنى - وہ اس كوفروضت يا مبدو مخيرہ تصرف كرسكتى ہت - دمايد كرا تھى كورت نے وہ شراب ياسور قبض نمايس كيا تو دولؤل يا ال ميں سے امكيث كمال موكميا - اب وہ عورت اسلام کی حالت میں بھی قبض کر سکتی ہے کیونکہ قبض میں زوج کی صفانت سے عورت کی ضان میں انتقال ہے اور بیراسلام کے ساتھ منع تنہیں - چنانچہ فرمایا ؛

لابى حنيفة ان الملك فى الصداق المعين ميت عربنفس العقد و لهذا تملل التصرف فيه و بالقبض بنتقل من ضان الزوج الى ضمانها و ذالك لا يمتنع بالاسسلام كاستر داد الخمر المعضوب -

رسی پربات که ده عورت اس سوریا نثراب کوکیا کرے ؟ درفخار میں ہے : فت خلل ال خمر و تسیب الحن ذیر نثراب کومرکہ بنائے اور خزیر کوھیوڑ دے ۔

اورمانشىرمدنى ميں لكھاہتے:

المهتربيب كمسوركو فتل كردك؛

بتاؤ! میسئله کس آمیت یا مدمین کے خلاف ہے؟

اعتراض زانی کوسنگ ارکرنے کے دفت پہلے گواہ سنگ ہاری شروع کریں اگر دہ مذکریں توصد ساقط سوجائے گی۔

حجواب کا جواب کا جواب مواید نے لکھاہے لانہ دلالۃ الرجوع کر گواہوں کا اجداء می مذکرنا ان کے رجوع مہیں بینی کا اجداء می مذکرنا ان کے رجوع مہیں بینی ہوسکتا ہے کہ گواہوں نے زمالی شہادت تو دے دی ہوا ورشہادت کے وقت ایسا کوئی خیال ندایا ہولکین حب رحم کرنے گئے، حب ان کو سب سے پیلے سنگاری کے لیے کہاگیا تو امنوں نے امک آدمی کے قتل کو امر طبح کر کرنے کا دی سے بادی ندی ہوا ور اپنی شہادت سے

مکن ہے کورجوع کرلیا ہو۔ گوامول کاسٹگیاری نرکرنا ان کے رجوع ہردلیل ہے۔ لہذا حد ساقط موکئی ۔

> تؤد *مرددِعالمِصلِی النَّدعلیہ وکلم نے فرایا ہیے :* ادر ڈاالے دودعن المسیلہیں حا استسطعت م بہاں ک*کسمکن بوک* حائوں سے معدکورد کو

اگر کوئی بھی وجہ ہوسکے توزانی کو بھیوڑ دو قاضی اگر معافی بیں ضفا کر جائے تو اسس سے بہتر ہے کہ دہ سزا بیس خطا کرے - اس کو تر مذہ ہے نے روا بیت کیا ۔ گواہوں کا بچونکٹر ہر کے رجوع ' منہیں اس بیلے سنگ باری نذر نے سے ان رجھی حدث ہوگی ۔ ممکن سے کہ انہوں نے سنگیاری سے انجاز بھن ضعت نفوس کے سبب کیا ہو ۔ جیسے معین کم زورول جانور ذرجی منہیں کرسکتے اور معین تو ذرج کے وقت ساتھے بھی تہنیں مٹیر تے ۔

اعنشراص حوشخص اسینه باپ، مال یا بیوی کی نوندی سه د ناکرسد اوربهکه کمیس نے بینیال کیا تفاکه بدمجیر رسال ہے تو اس برصد نہیں لگائی مبائے گی.

سپوائی بالی شریعیه بین اس کی دیم کھی ہے کدیرت برانتیاہ ہے اس لیے کہ بیٹا ماں باپ کے مال سے ان اس کے کہ بیٹا ماں باپ کے مال سے فارہ ماں باپ کی اس کے مال سے فارہ ماں کا مال باپ یا بیوی کی نونڈی کو ملال طن کر لینامحل ہے حب اس کا مال باپ یا بیوی کی نونڈی کو ملال طن کر لینامحل ہے حب برائی ہے جب اور شبہ بات کے سبب صدود کا اللہ دیا احادیث بین آباہے جی کا فری ہے گذری سے حجکہ الولیائی کی مستدمیں مرفوعاً مروی ہے۔

مسنداه م اعظم میں ابن عباس سے مروی ہے۔ دسول کریم صلی الدُهلید مل نے فرمایا ؟

ادروًا الحدود بالشبهات كم سنبهات كى بنا پر سزاؤل كو الو ابن ابى سنيه ف ابرام بم مخنى سے روايت كيا كه ام برالمؤمنين بحض ترضى الشرعند ف فرايا كه اگر ميں حدود كوك بهات كے سبب معطل ركھوں توميرے نزدىك اس سے محبوب ترہے كرك بہات برافامت حدكرول -

معاذ، عبدالله بن معود اورعقبه بن عامر وصنى الله عنه سے ابن إلى شيبر في روا كياكه يه حضرات فرماتے بين كرحب مته بين حد مين ث بر برجائے توحد كو ثال دو۔

رغاينه الاوطارج ٢ مرز ٢٨ )

الصّال اللك مبن العروع والاصول سے يه كمان برّامبعه كرمبيني كومال ماب كى لونڈى سے جماع ميں ولاست ہے اسى طرح زوج كى لونڈى ميں .

كيابيداشتباه منهيس؟ اوركيات بهات كسسرا كاثال دينا احاديث مينهين؟ اگريت نوفقه حنف راعتراض كهول؟

اعتراض کسی تخص نے اپنی ہوی کوئلین طلاقیں دسے دیں مجراس نے عدّت کے اندر زناکیا

یا مال نے کر فلاق بائن دیدی میرورت میں ناکیا۔

یا ام ولدلوندی کوآزاد کردیا اورعدت میں زنا کاری کی .

يا غلام نے اپنے آقا کی لونڈی سے زناکیا۔

اگرىيلوك كېدىن كەيم نے اسے مال حانا تھا توان میں سے كسى پر حد نہیں۔

جواب مندرجربالانمام صورتوں میں شدفعل کے باعث حدسا قط ہے۔ مطلقہ ملاللہ کی اگرچ چرمت قطعی ہے لیکن معض احکام نکاح کے بقاء سے طن حلت

کا سنب پڑگیا ہے مست اً وجوب نفق امنع فروج اور تبوت نسب وینرہ اس کے حلت کے خلن کا اسفا کو صوبی اعتبارکیا گیا اور وہی حدیث اور وُا الحدود و بالشبہا ت اینے اطلاق کے سعیب اس کو بھی شامل بجوئی - اس طرح امر ولدیس کو اس کے مالک نے آزاد کیا - اور مطلق علی آلمال بزار مطلق ثلا شرک ہے کہ ان میں بھی بعض آئا دیلک کا لبتا موجب خل حقامت ہے - اسی طرح خلام کا اپنے آفائی لونڈی سے زناکر البدا بناط موجب خل مقلم ما ہے آفائی لونڈی سے کو خلام اس کے خلام اس کو حلال خل کرے - کہذا اس کے خلن کا عذبار کرتے ہوئے اس موسکتا ہے کہ وخلام اس کو حلال خلن کرے - کہذا س کے خلن کا عذبار کرتے ہوئے اس موسکتا ہے کہ مدافط کردی گئی ۔

لال ! مندرج بالاصودتو فی میں صلّت کاظن بنہ ہو ملکہ حرام حباستے ہول . بجبر زنا کریں تو حدّحز و دوا حرب مو گی - بیٹانچہ ہوا ہی میں ہیں -

> ولو قال علمت انها علىّ حوام وحبب العد اگركي*ك مـ فجيمعلوم تفاك وه جُو پرحام ښت تومدواحب* بوگى.

اعتراض آگری کے پاس دوسرے کی نوٹری گردی ہے اور وہ اس کے سافنہ بردی ہے اور وہ اس کے سافنہ برکاری کرتا تھا۔ اور خواہ کہے کہ میں استحار مجانبا تھا۔ اور خواہ کے کہ میں استحار مجانبا تھا۔

جواب الرحده البياني المرام عبانه القالم مع المرام عبانه المعالم المرام عبانه المعالم المرام عبانه المرام عبانه المرام عبانه المرام الم

والخلاف فيما اداعله الحرمة والاصح وجوبه أ الرحوام جانبًا تفاتوا صح بهي سبّ كرحد واحب موكّى . اوراگر حلال گمان کرمانها تواس برحدرندموگی - اسس لیے که مرمورند برمزنهن کی ملکیت ب تصرف موند برمزنهن کی ملکیت ت تصرف مونا مرسورند سے جماع کی حلت کامونم سے - کذافی الطحطاوی -

اعتراض اگرکوئی شخص اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کی نونڈی سے بدکاری کرے اولاد کی اولاد کی ونڈی سے بدکاری کرے اگرجہد وہ جاتا ہوکہ میراس برجرام ہے بھر بھی اسس برحد مذلکائی جائے۔

جواب برمنال شبر محل کی ہے بشبر محل سے بھی صدود سا قط ہوجاتی ہیں سے بھی صدود سا قط ہوجاتی ہیں سے بھی صدود سا قط ہوجاتی ہیں سے بمحل وہ ہے محل میں استعالم حدکا ملار دلیل نرعی برہے مذکر زانی کے اعتقاد برر اس لیے کہ دلیل کے ثابت کے سبب نفس الامریس شبر قائم ہے ۔ زانی اس کوجانے یا نہ جانے۔

سے سبب سس الامریس سب وام ہے ۔ رای اس بوجائے یا نہ جائے۔
ابن الحب نے جابر رفنی اللہ عنہ سے دوایت کیا کہ ایک مرد نے کہا یارسول اللہ!
میرا مال ہے اورمیرا مبٹا ہے ۔ میرا باب مال مانگہ ہے حالانکہ وہ میرے مال کا عمل جا نہیں توانی نے ارشاد و زمایا ، است و مالل لا بیل ' تواور نیزا مال ، تیرے باب کا ہے ، اس حدیث سے معلوم مردا کہ بیٹے کا مال ، والد کا ہے۔ لہذا بیٹے کی لونڈی میں وجہ ہے کہ حدسا قط مرکی ۔
سے وطی رب صلت کا سنبہ تا میت مردا ہے ۔ رہی وجہ ہے کہ حدسا قط مرکی ۔

ماليشرلين ميس،

لان الشبهة حكمية لانهانشأت عن دليل وهوقول؟ عليه السلام انت و مالك لابيك

میر شبیع کم پیہے اس لیے کہ دلیل سے ببدا ہواہیے ۔ وہ دلیل صنور علیہ انسلام کا ارتفاد ہے کہ تواور تیرا مال، تیرے باب کا ہے ۔

اس مدسی کوطرانی اورسیقی نے مجی روایت کیا ۔

انحتراض بوشخص ان بورتول میں سے کہی سنے نکاح کرے ،جن سے نکل حرام سے تو اس برحد داحب نہیں ۔

بجواب بین بینبین آیا کم بین کے لیے جشرعاً حدم قرب وہ رقم یا طلام کریم کیا جائے میں بینبین آیا کم و شخص محرات امدید سے نکاح کرے دلی کرے اس کوریم کیا جائے یا کوڑے مارے جائیں -اسی لیے امام اعظم نے ایسے شخص کے لیے یہ صدر راجم یا جَد، نہیں فرائی -

امام اعظم کے اس مسئلہ کو معرض اگر حدیث کے مغلات سجتا ہے تو وہ حدیث نقل کرسے حس میں ایسے شخص کے لیے حدا ٹی ہو البتہ قبل کا حکم ایا ہے جس سے امام اعظم کا ہی کا مذہب ثابت ہو اسے کیونکہ قبل کرنا یا مال صبط کرنا حداث میں ہے امام اعظم کی فرمانے ہیں ایسے شخص کو ہو بھی منزادی جلئے کم ہے کہذا حاکم اس کو بحت سے سخت کمزادے وفتے القدر میں ہے ہ

الاترى ان اباحنيفة الزم عقوبة باشد ما يكون وانخا لمر يثبت عقوبه هى للحدفعوث اند ذنا محص عنده الا ان فند شدحة

کیا آپ بہنیں دیکھنے کہ امام الوحنیفراس کے بیے مونت سے بحق مزا نجویز کرتے ہیں والبتہ نکاح کے سبب احدثابت بہنیں یہیں وہ اس کوزنا ہی سجھتے ہیں مگر شکاح کے سبب اس میں شد بیدا ہو گیا۔ اس بیے حدمقرر دیم پائیلو اسسے ساقط ہوگئی۔اس کا پرمطلب بہیں کہ اس پرکوئی

سزامى منين عبيك كم عوام كومغالط مين والاجامات.

اعتراض بوشخص کسی عورت کی یامرد کی با خانه کی جگرمیں مدکارتی کرے'اس

# جواب منتج القديمين ہے:

ولكن يعتزروليتجنحتي يموت اويتوب ولواعتاد اللواطة قتله الامام محصاكان اوعنيرمحص سياسب قاما الحد المقررشرعا فليسحكمالك (شرعی حدرتم یا جُلداس کے لیے منہیں ہوگی ، مکداس کو تعزیر لکا فی مائے گی وہ بہال مک فیدس رکھام ائے کرمرانے یا تور کرسے۔ اگرلواطت کی عادت کیرالے نوامام اس کوقتل کر دے عوّاہ ومحصن

بس اگرمعترض کے باس کوئی ایسی حدمیث موحب سے نا سب موکو غیر فیطرمی فغیل كرنے والے كوسے نگساركيا جائے ياسوكوڑے مارے جائيں تو وہ حدميث سپيں كى جائے . ورىدا بنا اعتراض والبس كے .

اعتراص جوشخص دارالحرب یا دارالبغی میں ناکرے بھراسلامی حکومت میں آگرا قرار کرے تواس رجدرن لگائی جائے۔۔

جواب معترض اگرمنتج القدير كايرمقام ديجشالواسے مديث مل جاتي اورشا مدوہ اعتراص مذکرتا وہ حدیث یہ ہے:

معنرض چونکداختراص کر میکاب، اس لیصامید نهیں کدوہ اپنے قول کے خلات حصور کے اس ارشا دکو دیچھ کرمان جائے۔ ملکداس پر کوئی دکوئی اعتراض ہی کرنگا۔

الحتراص بوشخص چولیائے سے بدفعلی کرے۔ اس برحد منہیں.

حیواب اس کا پیمنی نہیں کہ اس کو سزا مذدی جائے۔ بداریس سہتے۔
"الا ان العداد" ایال اس کو سزادی جائے اس سلد میں صدر فا رقع کا گذارہ میا کہ اس سلد میں صدر فا رقع کا گذارہ میا کہ اس سلے کر کسی حدیث ہیں نہیں آگا کو جو پائے ہے۔ مطلق مرز کی افغار کرنے والے کو سنگ ارکرودیا سوکوڑے لگا وُ۔
ترفذی جا مدالا ایس ابن محاسس چنی الندع نہ سے آباہے:

من اتى بهيمة ف الاحد عليد

چوائے سے مدفعلی کرنے والے برحد رزا ) منیں .

یمی قول احدوات کا سے اب کیئے ! ابن عباس کے بارے میں کیا اے سے!

اعتراص اگرگوئی عورت اپنی رصنامندی سے کسی دیوانے یا نا بالغ الغ لڑکے سے زنا کرے تو مذاس عورت برکو فی صدیتے مذہبی د بوانے اور نا بالغ ارکے بر۔

جواب نابالغ اوردلوانے پرتوسقوط صدظ مرہے کردونوں مکلفت نہیں۔ رسی بات عورت کی تواس رپرحداس لیے مذمہو گی کد زنا فغل مرد کا ہے بعورت فغل كا فحل بهد السي يسيم وكو واطى زانى كهنته مين اورعورت موطؤه مزينيه اللبته مجازًا عوت كوتمى ذائيركهم لينته مين وزمااس شخص كمح فنعل كوكهته مين حوفعل سع بيجين كافخاطب مواور کرنے سے عاصی - اور وہ عاقل بالغ موگا سنکد دیوا نداد زما بالغ - کیونکریددونوں احكام شرعبير كي مكلف منهي يعورت الرّج فعل زناكا محل بيح ليكن اس كوحدا س وقت الهوكى حبب ده زناكر لنے پر ایلے مردكوموقعه دَسے جواس سے بجینے كافخا طب مو اور کرنے برائم صورت مذکورہ میں عورت نے جس لڑکے یا داوا مذکو زما کاموفعہ دیا ہے وه منه عاقل سي انها لغ -اس يدعورت بريمي حدمنيس-

صاحب مدار فرما تے ہیں:

ولناان فعل الزناميحقق منه وإشاهي محل الفعل و لهذا يسىلى هوواطأوزاميا مجانا والمسرأة موطوءة ومزنياً بها الاانها سميت زانية مجازاً تتميد المفعول باسمالفاعل كالراصية فيمعنى المرصنية اولكونها مسبة بالتمكين فتتعلق الحدفي حقهابالتمكيرمن قبيح الزناوهوفعل من هومخاطب بالكف عنه وموتم على مباشرته وفعل الصبى ليس بهذه الصفة فلايناط به العد-انتمل اعشراض خود فی آرازاد بادشاه جو کچه براکام کریے اس پرکوئی مدمنیں،اگر قبل کرسے توقعیاص ہے ۔

جواب به جواب چونکه قصاص حقوق العبادیس سے ہے اوراس کا دی صاحب تی سے اس اس کا دی صاحب تی سے اس اس کے در تقوق الدیار مقد میں اس کے اور در حقوق الدیار مقد میں اللہ میں سے ہے اور مدود کا اجراء واقامت بادشاہ سے اس کے اور کوئی بادشاہ نہ جو کوہ اپنے آب بہا قامت مدود تہیں کر سکتا ۔ بال اگر اس بریمی بادشاہ بریمدود قائم کر سکتا ہے ۔ اور بہی دلیل صاحب بدائیں نے کمنے والسّداعلم

اعتراص چوری چوری، شرانی شرابی شراب نوشی اورزانی رناکاری کے گواہوں نے وقوم کے کمچید اول لعبد گؤاہی دمی توجوم کور میرشامات -

ر الرئیسوچ کر گوای دے کو مجرم کو سرا طنی چاہیئے تاکہ معاشرہ میں نظم و صنبط اور سکون قائم رہے ۔ تو بیجی باعث بڑاب ہے۔ سکون قائم رہے ۔ تو بیجی باعث بڑاب ہے۔ اگرگوامول نے بروفنت گواسی نر دی اورعرصہ گذرجانے کے بعدگواہی دی تو ديجها حائيگاكه اتناع صه خاموشي كي وحركيا يقي ؟

اگر کوئی عذر سومت لا بیماری کے سبب یاکسی حتی اور معنوی عذر کے باعث شہادت ندوے سکے تھے توال کی شہادت مقبول ہوگی اور مجرم کو بجرا ماسے گا۔ دیمیو فتح العت برمرا ١٠٠

اگر گوامول نے بلا عذر ا دائے شہا دست میں دبرکردی توکتما ن شہا دس کے باعث متهم بالفِسق مول گے۔

اگرمپط برده بوستی کاراده کرکے در کردی تواب ان کا گوامی برتنیار موجانا ظامر كرنام يكولزم سي كونى عدا وس مونى سيحس كى وجرس وه كوابى ديين برأنز كمائم ہیں پہلے ان کا ارادہ بردہ لوشی کا تھا اب نقاب اٹھانے برمائل ہیں۔ تو اس صورت

میں گواہ متہم بالعداوت ہوگئے اور متہم کی شہادت معتبر مہیں۔ جنانچ فٹ سے القدر حلد مام ، ۲ میں لکھا ہے :

قوله عليد السبلام لاتقبل شهادة خصير ولاطين

سفنورهلیالسلام کاارشاد ہے کہ دشمن اور تہم کی گوامی معتبول بہیں۔ تر مذی میں حضرت عائشہ رصنی التّرعنها سے مردی ہے کہ رسول کرم ملی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاس ، خاسّہ ، محدود ،متہم فی الدین اور دشمن کی گوامی جائز مہیں ۔

اعشراص گراہوں نے زنا کی گواہی دی لیکن وہ عورت کو پہچانتے رہ تھے تو تواسے حدرزلگائی جائے۔

<u> جواب برایه میں اس کی نہایت معقول وجراکھی ہے۔ اونسوس کرمعتر عن کو</u>

نظرندایا - تکماستے :

. لاحتمال انهاامرأت اوامتهٔ بل هبوالظاهب

ممكن بعد كر ووعورت اس كى بيوى يالوندى مر - بلكر ظامر سى بيد -

كيونكرمسلمان كا ظاهر حال مي بيدكروه زناكارمنين - گوابول ك بيك لازم نهاكروه عورت كى مجيان ركھتے لعدملي كوائى ديتے ،حب وه عورت كو مجاستے ى تهيں تو ان كى كواسى عنىرمعتبرادر مجول فرار دى جائے گى -





مانجی اللهُ والرسولُ معا من لسان الوریٰ فکیعن انا؟ ایْرِیْرا مزار محدی دلی نے ہدار پر اعراضات شاف کئے توفیر نے ان کے جابات دیثے اب اس نے در مختار کے چند مسائل بطور اعتراض کھے ہیں جن کے جابات تحریر کیے حارہے ہیں۔

رورازحاجال كبلداي لسلرا

بمشران جال بتداي بسلاند

فقرالوارمف محدشر لعيث غفركه

اعتراض جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے سے بجب کے انزال نہو، عسل لازم نہیں اور نہیں دمیو دلوٹ تا ہے۔

حواب المارية المراكم معرض في الكل المراكم المركم أيت ما مديث كم المركم أيت ما مديث كم المركم أيت ما مديث كم خطاف مجملات والما منطلات مجملات والمركم المركم المركم

الهم نجاری علیه الرثمه کے نز دیک توعورت کے ساتھ حماع کرنے والے برجعی بلاانزال عنسل لازم نہیں بچنا بخیرام نہوں نے اپنی صحیہ عیں اندرین صورت عنسل کو' احوط' فرایا ہے تہ طرحہ

تووطی ہمیں سے بلاانزال کس دلیل سیعنسل لازم تمجیاحآباہے؟ مسانز اور ملہ میں دریوں میں اکروں الین سان

مسلم شرلیب میں صدیب ہے رسول کریم ملی المترعلیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی ہے۔ ہے۔ بینی عشل منی کے نکلنے سے لازم ہو تا ہے۔ اس حدیث کو نئے رنے کہاجائے کیوں کراس کے نئے پراجماع مہنیں۔ امام نجاری اس کو نئے مہنیں مانتے۔ اس حدیث کے موتے ہوئے

غير مقلدين كسى مُنه سے اسل منا دراعتراض كرتے ہيں۔

اس میں کوئی شک بنیں کہ انزال منی موجب عنی ہے۔ جیسا کہ حدیث سلم سے
نظام رہے کئی جرفری میں کھی توحقیقا گوٹا سرہے جاگا اس
نظام رہے کئی جرفری کھی توحقیقا گوٹا ہے اور کھی حکماً جعیقا گوٹا سرہے جاگا اس
دنت پایاجا نا ہے بنکہ سبب کا مل ہواور سبب کا مل غیوبت حشفہ ہے لیے علی بن برعقیقاً
تجب کہ وزج بہانم ایسا نہیں۔ اس صورت میں سببیت نافق ہوئی۔ خروج منی برحقیقاً
پایا گیا اور خرکماً۔ توعنسل لازم ہونے کی کوئی وجرز ہوئی کیؤنکہ مرغوب بالطبع کے جماع سے
پایا گیا اور خرکماً۔ توعنسل لازم ہونے کی کوئی وجرز ہوئی کیونکہ مرغوب بالطبع کے جماع سے
پایا گیا اور نہ حکماً۔ توعنسل لازم ہوتی ہے جرب عمل ہی مرغوب طبع سرموانو بدون انزال کمال لڈت

نبين اس ليعشل يمي لازم نبين-

انظرین الفعاف كرین كرتب جم يدونية بل كردنيايس اليد واقعات بيش آت ريت بهر وي الركسي اليد واقعات بيش آت ريت بهر بحث بين بعث بين التي بعث بهران بعث الدائم و المرائد و المرائد و المرائد و المرائد كي ال

الکی بایہ سے مدفئی بیز سمجھ بیٹے کو فتہا دکے نزد کی سی بایہ سے مدفعلی کرنام بائز سے اور اس کی سزاکوئی منہیں معافد اللہ ، فتها میلیم الرقد نے اس کی سزاک ب الحدود بیں بیاں فرانی ہے۔ من شاء فلی خطن ڈ

ا عثراض ای طرح مرده تورت کے برصنی کرنے سے بی بغیرانزال کے ز توصنو لو ثباً ہے اور دیخسل لازم آتا ہے۔

جواب میں کتا ہوں کہ اس سندے برخلات اگر کسی کے پاس کوئی است یا صدیث ہوتو میٹ کرے اس کوئی است یا صدیث ہوتو میٹ ک

یت یا حد کریت ہر تو چیش کرتے۔ یہاں مجی خرد چرمنی مزمقیقتاً پایا گیا مزمکماً کر عمل ششتہی تہیں. اس یک مدون

انزال عنل واحبب نبين-

اعتراض اس طرح ابالغ لا کی سے زنا کرنے سے بھی بغیر انزال کے معنسل لازم آباہے اور نہ ہی وضو لو اُنا ہے۔

جواب ين كما بُول المُرشر محدى لايرمبان بيجواس في بهال لفظ

. زنازیاده کردیا .

ورِمِخْتَار کے الفاظریہ ہیں: او صغیرہ عنیر مشتہاہ - کیا صغیرہ خیر مشہات احبنی عورت ہی ہوسکتی ہے؟ اپنی بیوی نہیں ہوسکتی ؟ کس قدر لے ہا کی ہے کہ عوام کو مغالطہ ہیں ڈالنے کے یعے ابنی طرف سے لفظ زما داخل کر دیا۔

اس مسٹلمیں صفرات فقہا علیہم الرحمہ نے تصریح فنرمائی ہے کہ صحیح رہے کہ اگر ایلاج ممکن ہوتو عنسل واحب ہے۔

چنائچ شامی حلداقل سر۱۳۲ میں علام شامی فراتے ہیں: والصحیح اند اذا امکن الایلاج فی محل الحبماع من الصنفیرة ولویفضها فہی مهن نجامع فیجب الغسس -کجرالرائق حلدام نامیں ہے:

وقد حكى عن السراج الوهاج حلافا لووطى الصغيرة التى لا تشتهى فمنهم من قال يجب مطلقاً ومن عمر من قال لا يجب مطلقاً والصعيع انه اذا امكن الاسلاج في محل الجماع من الصغيرة ولع يفضها فهى مس تجامع فيجب الغسل -

مراقى الغلاح نورالاليفياح ميسبء:

ويلزم بوطى صغيرة لاتشتهى ولع بفضها لانهاصارت ممن تجامع في الصحيح -

علامه طحطاوي ماكث يم واتى الفلاح مراه بس لكهية بين:

هذاهوالصحيح

مینی صغیرة مخیر مشتها قری کے ساتھ وطی کر مفیسے حب که درمیان کاپردہ بھوٹ کردونوں

رائېن اېكې نەمول اورمحل حجم مىن ايلاج ممكن ئۆلۇغىل داسىب موجا تاسى اورىي مىيىم يىسى كېپىن مىترىن كى ئائىھون كەرگىقىھىپ كى عدىك نەموتى تواسى فقىباء كى يۆھىرىجات نىظ ئەجاتىي - مىرالىيامە كامىتا -

#### اعتواض المصاحب نزدي يورت كي شركاه كي طوبت باكب

جواب میں کتا ہوں کا مش کتا ہوں کا مش کتے سے میں ہونے رکوئی آیت یا حدیث کھی ہوتے رکوئی آیت یا حدیث کھی ہوتے رکوئی آیت یا المصل المعلم اللہ اللہ اللہ المارت ہے المین حیث کے کسی چیز کی نجاست ہرکودلیل مذہو و چیز یا کی ہوتی ہے۔ اس پرنجاست کا حمل کھا درست نہیں .

ده پر بای وی جدان دی به سال او بادس افتران افتراد کا که کرد ایمل براحسان مولوی دید از مان فرز ل الارادس افتران افتراد که کرد ایمل براحسان کیا ہے وہ اس کتاب کی بیلی ملد سرام میں رطوب فرج کوباک کامت است اگر دھیداز ان

بركجيه اعتراض وتوسينية!

علامرنودي شرع محمل عامر بهما مي كفيته بي: قد است دل جماعة من العلماء بعد الحديث على طهاق رطوبة فرج المرأة وفيها حنلات مشهور عندنا و

عند عندرنا والاظهر طهارتها -فرایّد اس توگپ کے گرکام شاری کیا - علام نووی رطوب فرج کی طہار ا کواظه فرماتے ہیں -

ا*سىشرخ كم مره ها مي نووى <u>لكمة بي</u> :* هذا هو الاصح عند اكثر اصحابنا

ہمارے اکثراصحاب کے نزدیک بہی حیسے ہے۔ مولوى تنا النَّدام رُسَرى اخبارا مل حدسيث ١١ حولا في ١٩٠٩ رميس لكهية بين: رطوبت مثل مذی ہے اور مذی سے بموحب مدیث شرایب و صنوالو سے جا آلہے۔ البتة اس كى ناباكى كانبوت بنين ومودا لے توافضل ہے -فطینے إیرگائی تواب کے اپنے گوسے ہے . توکیا اب بھی آب اس مشار کو حیاسون اورشرمناك لكويل كر، فقهائر إعتراص كرف سيبط البنے گركى خرايينے!

اعتراض اگر کسی باکرہ عورت کے پاس جائے اور اس کا بحرزائل مذہبو

جواب ئيس كتابول كردر مخارين اس كى در مجى مذكور سے

فانها تمنع التقاء الختانين

کر بکارت مردادرعورت کے ختنہ کا مہول کے طفے سے مانع ہے۔ فرج مین خل خشفہ ممکن نہیں۔ تو بکارت کا باقی رمہنا عدم ایلاج کی دلیل ہے۔ امیں حالت میں جب کہ انزال نمواعنل داحب مونے كى كوئى وجرنس.

من ادعى خدلاف فعليد البيآن

اعتراض اگرانان كاكودباخت دى ملك تو دوسى پاك وماتى

**جواب** افسوس كرمغر من كواكلي عبار ن فظرز أسكى جوريه: وان حرم استعالَ؛

صاحب درمخار فرط في بين كدانسان كاحجرا و ننگفته سدگو يك موح بالمبيند كين اس كامتعال

رام ہے۔ اس مسئد میں فقہار کا اختلاف ہیے ۔ تعبق توانسان کے چربے کو قابل دباعث ہی نزم میں میں میں اور نهين تمجيته اورلعبن قابل باغت ومجعة ببركين باخته نياياس سه نفعه اثحافا بالانفأق منع لمنة

يبيخ عدالجي عدة الرعاية ميل فرماتي مبيركه السابت ريسب كااتفاق سيركراكر دباغت دی جلئے تو ماک ہوجآنا ہے کیکن انسان کا پیٹروآمارنا یا اس کو دباعث دیناحرام ہے۔ الرائق بين ابن جزم كيواليك السراجاع سلين لكماه

رى يد بات كر اگر د باغت دى ملك توباك مرحبالب يامنين و حمزات فقهام فرلق بیں کر پاک موحاتا ہے۔ بخاری شراعی میں تومشل ان زندہ اورمردہ کو پاک مکھا ہے۔ ر الكافر وافظ اس جرف فنح البارى مير كافرول كى نجاست كونجاست اعتقادى المساب نواب صديق حسن مي الروصة النديه مين اسي طرح لكهاس

وابيون كاسرغنه وحبدالزان نزل الارارس لكفنات

واستشنلى لعبض اصحابنا جلدالخنزير والأدمى والصحيح عدم الاستثناء

ہمارے معن اصحاب رعیر مقلدول) اهاب دبع فقد طهر) سے مستنزلی ہولین عدم استثناد می ہے. مِعِ آگے لکھتاہے:

وحلدالادمى طاهر الاائدلا يجوز استعالك لكونه محترماً اً دمی کی جلد باک ہے لیکن اس کے محترم ہونے کے باعث اس کا استعال اب ہم معرض سے پوچھے ہیں کہ بر سماری آپ کے گھرسے ہی کھل آیا۔ اوجدالزان کے بارے بیں کہ بر کے بارے بیں کہ الزان کے مقلد کے بارے بیں کہ بر کی باخوب ہے۔ جیلئے ! آپ اس سمار کے خلاف قرآن کہ کوئی آئید اور بیٹ کی دی آئید کے خلاف قرآن کی کوئی آئید یا حدیث ہی بیٹ کر دیں جس میں انسان کی کھال کو دباغت کے باوجو تخس کھی اس و

## اعتراض باغت كے بعد كتے كى كھال بھى ماپ ہے۔

جواب يَن كَهَا سُول كر حضور عليه السلام في فرمايا سيد :

ایسا اهاب دیغ فقد طهر رواه التومذی ا ح*س څرپسے کو وباعث دی حالئے وہ پاک موجا آسہے*۔

صحیح کم میں ہے:

اذا دبغ الاهاب فقدطهر

حبب جمر بے کو دباعت دی جائے تووہ پاک ہوجا تاہے۔

مردار کے جبرے کے بارے میں بھی حضور نے فرا باہے:

هلا اخذتم اهابها فتدبغتموه

توصدیث ایسمااهاب ... اینے عموم میں گتے کی کھال کو بھی شامل ہے -وہابیوں کا بڑا عالم شعمس التی عظیم اوی ،عون المعبود شرح سنن ابی داؤد کی صلاح بارم صسر المیں لکھا ہے:

والحديث دليل لمن قال إن الدباغ مطهر لجلد ميتذكل حيوان كمالفيدة لفظ عموم كلمد ايما وكذالك لفظ

الاهاب ينتسمل بعموم عبلد الماكول اللحدو عدو يرمديث الشخص كيك وليل بسم ويركب كروبا عسم مرحوان مرده كي شرك كوپل كرف والى بسم جيس ايسا الكوم اس كا فائده ويتاب اوراس طرك لفظ اهاب البيئ عموم ك كالوسس حلال اوروام كي شرك وشامل سه

کسپس معنوص کار اعتراطی ففتها ، پرمنہیں ملکر سرورعالم صلی الدعلیہ و کم پر آلہدے کمیونکھ کسپ نے اس عدیث بین کسی حجریٹ کو سسٹشنی منہیں فرایا ، ہال اگر کسی روا میت صحیر بیس کتے کی کھال کا استثناء کیا ہمو تو اسے بیان کیا جائے .

حديث " ننى عن علود الساع" مين اتمال بدكر منى قبل إز دباعنت رجمول بود جنا نِمُدوا بيول *کا بزرگ عون المعبود "حياد م مراا مين ځواله شو کاني لکويتا سيت* - سر شوكانى صاحب وى بين جن سعانواب صديق حسن مدد ما نتكة مؤل كمتاب م زمرؤرك درافباد بإرباب بنن مستشيخ سنت مديسة فاضي شوكال مدت قال الشوكا في ماحصله إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباح ومافى معناعلى إن الدياغ لا يطهر حبود السباع بناءعلى انء مخصص للاحاديث القاضية بان الدباغ مطهوعلى العموم غيرظا هرلان غايت مامي مجرد ألخي من الانتفاع ولامازمت كبين ذالك وببين النياسة كما لاملاذمتة سين النهىعن الذهب والحريرو يخاستمما. شوكانى نے كہا حديث بني عن حلودالب عنديد استدلال كرونات حلودسباع كوماك تنهين كرتى اورم حدميث الناحا دبيث كي محضف يحبب بين دباعت كوعلى العموم مطهر فرمايات، تحيك بنيس كيونحر حديث بني

عن حبودا نباع میں زبادہ سے زبادہ بہی عن الانتفاع ہے یہ کہ بہی عن الانتفاع ہے یہ کہ بہی عن الانتفاع ہے یہ کہ بہی عن الانتفاع ہے یہ ہی کہ بہی عن الانتفاع اور نجاست میں کوئی گزوم مہیں رکھی ہے سونے انتفاع کی بہی ہو، لازم مہیں کہ دونجس ہو) حیں طرح دمرد کے لیے سونے اور جاندی کے استفال کی بہی ہے لیکن نجاست نہیں ۔ لیس اس حد میٹ سے عبلود سباع کا دباعث کے بودھی نجس ہونا است نہیں ہونا ۔

### اعتراض اس طرح بائتی کاچراہ مجی باک ہے۔

جواب نیں کہتا ہوں کہ ایسا اھاب دینے فقد طعبہ کا کموم اس کو بھی شامل ہے۔ اگر کسی وابی کے پاس کوئی ایسی مدمیث ہوجو ہاتھی کے چرف کا دباعث کے باوجو دلجنس ہونا ثابت کرے، تو وہ مدمیث سیٹس کی جائے۔

مبہ قی نے حضرت الن سے رواست کی ہے کہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وہلم ہاتھی کے دائت کی کنگھی استعال فرایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھی نجس العبان نہیں ورنز حصنوراس کے دائت کی کنگھی کہمی استعال میں نہلا تھے۔ حبث است ہوا کہ ہا حتی خیس العبان نہیں نواس کا چڑہ دبا عنت کے بعد کیوں نہ پاک ہوگا ؟ من ادعی خلاف خالک فعلیہ البیان .

# اعتراض اگركتّا در بانتی دغيره ذريح كرديئة مائيس توان كاچره پاكت.

جواب میں کہتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ذبع سے حجراہ پاک نہیں ہوتا ، درمذاصل طہارت ہے ۔ ذبع ، ازالۂ رطومت نجسہ میں دباعت کا کام دیتا

ب- راكس ملك كقفيل الديرياع اصات كيوابات أيس الاخطفرايك)-

اعتراض الم الغ كرزدك تُنْ غِراليين بين

سب گذر ترکیا ہے۔ کُنّے کا گوشت اور و الافاق بلید ہدایہ پر اعتراصات کے جابات میں گذر ترکیا ہے۔ کُنّے کا گوشت اور و الافاق بلید ہے۔ نقری کسی کما ب بیں اس کے گرشت یا خون کو کسی نے پاک مہیں کھا ، المبتدا پ غیر تعلدین کے وجیدالزمان صاحب کتے کو پاک کلھتے میں ، اسی طرح آپ کے فواب مدین حسن بدورالا الم میں کتے کے گوشت ، ایڈی ، خون ، بال اور لیے نے کو بلید مہیں جھتے ، عوف الحادی میں مجمی کتے اور خزر کو مخس العیس مہیں میں میں امام بخاری اور امام مالک کتے کو پاک

فتح البارى حبار اول مردسه المير كاندسب لكساسيد : ككون الكلب طاه وعندهم "كم كمّ كما كالكيرك نزديك پاك سيد -الم شعراني ميزان بين فرات اين : ومن ذالك قول الأمام الشافعي وأهدوا بي حنيف بنجاسسة

الكلب مع قول الام مالك بطهارته

فتح البارى مربها مين ب

وانماساق المضف هذاالحديث هنالسيتدل ب

مذهب فی طهارة سوک الکلب . لینی نباری اس مدسی کواس لیے لائے بین اکر کتے کے ج شھ کے پاک

موفے پراپنے مذہب کے بیلے استدلال کریں -

کیے جناب! امام مالک اور امام نجاری کے بارے میں کیا خیال ہے ؟ اپنے وحید الزمال اور نواب صدیق حسن خان کے بارے میں کیا رائے ہے ؟ لیکن افسوس کد آپ کو توصرف اور حرف امام اعظم سے ہی منجف اور عنا دہے۔

اعتراض كية كى كال سے جانماز اور دول بنانا جائز ہے۔

جواب میں کہتا ہوں کہ دباعت کے بعد جب کھال باک ہوجاتی ہے تواس سے جانمازیا ڈول بنانے میں کیا مصالقہ ہے ؟

ر من عبر منظر من بعث من بعث من عبر المنظر من من المنظر من المنظر من المنظر الم

ويتخذجلده مصلى ودلوا

( كُتّ كى كھال سے) جائماز اور فرول بنا يا حاسكتا ہے۔

اعتراض کنوی میرگتا گریژاورزنده نکال لیاگیا .اگراس کامنهانی بر منهین مهنها توکنویس کاپانی ناپاکه مهنین مهنا .

جواب میں کہتا ہوں کریہ حکومطلقاً نہیں ہٹروط ہے کر گئے کے بدل پر کوئی نجاست مز ہو جنانجہ فقاوئی خیاشہ مرع میں لکھا ہے:

وعن الى نصر الدلوسى رحمه رائله أذا ليويصب فمدالها،

ولويكن على دبره بخاسته له ينجس.

الونصر الدلوسي فرماتے میں کرحب کئے کا منه پانی نک رز پہنچے اور اس کی دبر ربی نجاست رز ہوزو یا نی نا پاک تہیں ہوما حزوصاحب درمخاراس كي تصريح كرسته بين

واخرج حياوليس بنجس العين ولابه حدث ولاخبث

لعربيزح شيئ الاان مدخل فمدالماء

حوحيوان كنخس عين نهين رعيسي محييح مذمب مين كثا احب كم

اس کے بدن روحدث مورزخت، اگراسے کنوی سے زندہ نکالا

حاتے تویانی تنین نکالاحائے ابنرلیکریان اس کے مذیک زیمناہو-

بانی بطور درجرب منین کالاجائے گا -البتر تسکیس ملوب کے لیے ملیس فی كالخالنا علامه شامي في للعاب- إل الركة كامنه إني تك ميلامك قرواني

صرور نكالا مبلط كالح يكى أميث بإحديث بي أكراً يا موكد السي صورت بي كنوي كا بإنى نا ياك بوحالب أوب شك معتر عن كواعتر الفرائل كاحت به الركوني أيسى

أبيت بإحديث بنين اوريقينًا منين وتحريم من كواس أكس وناج ابية جس

كالينص أدمى اورتقيري -به ن دن اندیسرون کیااندهیرادیجه کامپریت کرغیر مقلدین خودگویانی کو طاہراور مطبر لمنت این -

اور فقر منفيد مراحم احتى كرافي بين عندال كي إلى مي جب مك ركك الوال

ذائقه ندبيل بإنى بإك موتاب ينائيشوكاني في درمبيدي صداق الس رومنه مديد مي اور ما فظ محد كلعنوى في الذاع محدى مين اس كي تقريح كن ب

وحدالز انجس في وإبير إحسال كيالدان كي يدمي فقر كي ايك كاب

لكددى دو لوكت ك مُنهَ مك إلى بين جمات كى صورت بين مجى إلى كولميدينون سمينا جنان جروه نزل الابرارم عامين لكفتاب:

ولوسقطني الماء ولويتبغيز لايفسد الماءوان اصاب فمدالماء ٱكُرُكْتَا بِإِنْ مِن كُرا اوَّ إِنْ مَتَعَيْرَ مَنِينَ مِوالَّو بِإِنْ الْإِكْرَمِنِينَ مِوالَّرْجِ بِإِنْ كُتَّ كُ

ہم پہلے بھی بیان کر بھنے ہیں کہ وہ بید کے نز دمکی کتّا بلک ہے۔ ملکہ امام مخاری اور امام الك ك نزديك عبى ماك ب ميرمنفير باعتراه فريول ؛ حالان كومنفية تصريح كرت میں کہتے کا لعاب بلیدہے بیمی وجہے کر صنفیر نے اس مسئل میں بھی مانی کے منز مک ىزىنىچەكى قىدلگائى كىكىن ئىلارىدان تواسكالعاب ئىم مىدىنىن اسى ليەتورىيد الزمان و ان اصاب فمه المام كمتناه عند حديث ولوغ كلب مين تسبيع ابتتربيكا جوسكم ہے قاصی شوكانی اس كومفيدی لكھتا ہے ديجيوسبل السلام وسك الخام \_ صداق احسن محی سراج الو باج شرح صحیم سلم مرم ۱۰ میں السامی لکھتا ہے میجونجاری میں توسیال کک لکھا ہے کہ اگراور مالی نہ ہو تو گئے کے جوشے پانی کے ساتھ وصنو کرنا

اب آب ہی گرسان میں مذوال کر سومیں کوکس مندسے فقہ صفیہ ریاعت اعن کر

اعبراض بيكم بُوئ كُتِّ فارْجر جرى لى اوراس كي هيذي كرول براً میں توسمی کیزانایاک نہیں۔

جواب میں کہتا ہوں کر آپ کے وحید الزمان نے بھی میں لکھاہے۔ دیھو نزل الابرارج امرسا:

وكذا الثوب لا ينجس بالتفاضه

اسى طرح كية كى جينيون سے كبرانا باك تنبين مؤنا وہار سے میراسوال ہے کہ اگر تنہارے کیڑوں پر بھیگے ہوئے گئے کے چھینے ٹریرگے۔ توكبرے كوپاك محبوط يالميد ؟ اگر طبية محبوط تو ولياس شي كرو اوراگر باك محبوط توجير صنفيد مرد اعتراص كيول كرتے مو ؟ حبب تنهارے اكار بھى دى كار رہے ہيں جو فقہ صنفيد ميں ہے تو اعتراص كرنے سے پہلے اپنے گھر كى تبرلى موتى -

**اعتراض** کُقْ فَا کِرْے رِکانا ،حیة تک کِرْے دِکَةٌ کا مَوَلَ : دیجا جائے ، کیزایاک ہے۔

جواب میں کتا بُول کریمی باپ کے گرکا مساجہ - آگا وحدالزمان توکَتَّ کے تھوک کے باوجُوک پڑے کو پاک کہتا ہے - چنانی اکھتا ہے:

وكذا الثوب لاينجس بإنتفاصه ولا ببعث ولاالعضو

لینی کروااور برای کتے کی جینیٹیں بڑنے سے ادراس کے کاشنے سے ناپاک نہیں موٹا اگریماس کی تھوک رجمی کردے یا بدن کی لگ جائے

اب مراینے؛ باتو وحد الزمان صاحب بریمی اعتراض کیمنے یا صنفید پر بے ما اعتراضات سداد رسید

اعتراض اگر برے کتے کومی بنل میں دباتے ہوئے زار برھے تومی نماز فاسد نرمو گی۔

جواب يُن كِتَابِون كرير شاري قهار بي گركاب ريخا بُوديدُن نزل الا باديس <u>نكسة</u> بن :

ولاتفسد صلوة حامله یعنی کتے کو اُٹھاکر نماز بڑھنے والے کی نماز فاسد نہیں ہوگی ۔ فقها عليه الرحمه نے نوجواز میں کتے کے منہ کوما ندھنے کی فید انگا ٹی ہے اکہ اس کالعاب ىەنىڭلە درىدنماز فاسىدىموگى -بخارى شرىق بيس الوقعاد ورصى التُدعمة سدروايت سه: كان يصلى وهوحامل إمامتر بنت زبينب بنت رسول صلى الله عليه وسل يعنى رسول كريم صلى التُدعليه ولم اپني نواسي امام رسنت زينب كواشفا كر مَازِيرُ هاكرتے تھے. اس حدیث کی نشرح میں ابن مجرسنتے الباری میں لکھتے ہیں: علىصعة صللوة من حمل آدميا وكذامن حمل حيوانا طاهرار لووی شرح سلم میں اسی حدیث کے تحت ککھتے ہیں: ففيع دليل لصحة صلوة منحمل آدميا اوحيوانا طاهرامن طيروشاة وعيرهما لینی اس حدمیث میں دلیل ہے کہ اُدمی کو، باک حیوان کو اور برندہ با مكرى وعيره كواطها كرنماز برهنے والے كى نماز صحيح ہے۔ ہم بیچے بیان کرچکے ہیں کہ وہ بیوں کے نز درکیب کتّا باک ہے تو پاک حیوان کو اٹھا کرنماز

الكين بم كالزالم عإننا جاسية كرجواز معنى صحت اور حواز بمعنى المحت

يرطف سے ماركيول كرفاسد موسكتى ہے۔

بیں بڑا فرق ہے۔ فتہا ملیہ الرحمہ نے ان مواقع پرجواز کمتی صدت کھا ہے۔ یعنی منساز صحیح ہوگی اور فرض ادا ہوجائے گا۔ فقہا ، کا پرمقد مرکز بنیں کر یفعل جائز یا مسب الر بلاکرا مہت ہے۔ اس طرح ممل کلب ہیں ہجاز کمبی صحت ہے۔ کہ وض مرسے اُتر حائے گا ، نربر کرتنا گو دیس اٹھا کر نماز بڑھنا جائز بلاکرا مہت ہے۔ جن جائو وں کا لعاب پاک ہے۔ فقہا، ٹوان کو جی اُٹھا کر نماز ٹرچھنا کرا کھتے ہیں۔ کینی جو بڑھے گا بڑا کرے گا۔ حجب پاک مدن پاک دمن حالوروں کی منبت یداد شادہ ہے تو نا پاک دہی حالوروں کو اٹھا کر نماز بڑھنے کو لے نمار کے ہیں، کس قدر مدکما تی ہے۔ اللہ لات اللہ مسلمانوں کو ان بدکمانیوں سے محفوظ فرط کے .

## اعتراض كِشِّكِ الرَّني ذهب مِي الاتفاق إكر مِي

میں کہا ہوں تم ان کے بلید ہونے کی کوئی دلیل بیان کرو۔
مدیث کل اہاب و بغ اور ہلا اخذتم اہمہائے بالول کا پاک ہونامعلم ہوتا ہے
کیول کرا اہاب المجمع الول کے چرف کا نام ہے بجب وہ پاک ہوگیا تو بال مجمی پاک
ہوگئے ۔ وریز محفور علمی السلام تھر بچے فرما دیستے کہ بال کاٹ ڈالو بھر کھال سے نفع
اسٹونٹ یا بیوفرمائے کر چرا تو پاک سوج قاب ہے کین بال پاک نہیں ہوئے۔

حوالنقی حلدا مراا میں ہے ؛ اسلامی المامی سے ؛

فهواسى وللملد بشعرة فدل على طهارة شعرة الفا لولا ذالك لقال إحلقوا شعرة شعراً سفعواب م-

(اباب) نام بد کھال مع بال کالبس به بالوں کے پاک ہونے کی بھی دلیات

### اگرىيات ىنهوتى توحىنور فرادىيىتە كەبال تاركر (كھال سىسى) ىفع حاصل كرو . اعتراض پایدادی کورخست ہے کہ شراب پی کے جواب مين كتابول در فقار مين تداوى بالحرم مين اختلات بيان كيااور لكھاہ، كەحرام چېزىكە ساتھە دواكر فاظام رىذىب ميس منع ب بھراگ لكھاہ، وقيل يُرخص اذا علمونيه شغاء وليوبعيلودواء الخس كمارخص الخمرالعطشان لینی بھن نے کہاہے کہ حرام جزرسے دوائی کی رخصت ہے جب کر برمعلوم موصابے کاس میں شفائے اور کوئی دوسری دوائی معلوم مذہو ، جیسے نہا ۔ پهاسے کو شراب پینے کی خصت ہے۔ عطشان مبالغه كاصيغهب اس كِمعنى نهايت بياساليني مفطرب معزض عطشان كامعني" حرف بياسا "كركي وام كومغالط مين والاسهد. اضطرار کی حالت میں بالاتفاق اکل متبتہ وشرب تمرکی رخصت ہے مخرص کی

كم علمي كهاجا في والستة فرب كرمضط كى رضيت كوعا م رضيت مجه كراعتراض كريا

اعتراض شوالاحسن دوجتر - امامت كى اتبلائي شروطيس اگرباری موجائے تواسے امام بنایا جائے جس کی بیوی زیادہ خونصورت ہو۔

جواب میں کہنا ہوں کہ در مخار کی اس عبارت میں صرب برت مراد ہے لینی جس کی عورت بری مزمونیک مور اس کے ادصاف ایتھے مول-کیول کر بُری

برى سەم دكونفرت بوتى ہے اورنىك سے حبت ، حصور على السلام نے فرايا ہے : اجعلوا ائمتك حنيارك وفانهد وفدكوف يماسك ابنے امام برگزیدہ بنایاکروکیونک وہ متبارے اور تمبادے رب کے ورمیان تمهارے الحی ہیں۔ آب نے بہمی فرایاہے: خياركوحنياركوليسائهو رمشكؤة ص تم میں سے برگزیدہ وو بیں جواپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں . اورانک رواست میں ہے: حيركم حيركم لاهله تم میں سے ایجادہ ہے جواپی ہوی سے اچھا ہو۔ اللهم بدر كرهس تخص كى بوى نيك سيرت موكى اس كامرد عى اس كاساته اجهاموكا الاماشاءالد اوبوائى برى سے ايھاسلوك كرناہے حضور في اسے دركز در وفوالي ادر ركزيده كوامام بنان كاحكر فرمايا تومعام مواكد ننك ادروش صال بيوى كأشومر المست بين اوليد كاس ركمتا بعد و ديكي مسئل تو بالكل صاف ب. رسي دبات کرکس شخص کی مورت اوصاف عمیده رکھتی ہے۔ اس میں بیصروری مہیں کروریا كرتے بيرس - يدام توبم ايد الل محلداد رعام لوگوں كومعلوم موتا ہے - كذا في الشامي أعتراض شوالاكبورأساً والاصغرعضواً- السب باتوں میں بھی برابری موقو برسے سراور جھوٹے ذکر والے کو امام بنائیں۔ جواب سي كتابُون افسكس كمعرض في ديارت اورتقوى ساكام

تہیں لیا ' اصغر عصنوا' کے سوم عنی معترض نے کیے ہیں کسی مجبول الاسم سے بہلے بھی سمعنی منقول ہیں ممکر علاقم شامی نے بوالہ حاسشیہ ابی مسعودال معنول کی تردید کردی ہے کیا دیا سنت اور تفویٰ اسی کا نام ہے کہ جن معنول کو فقہا نے غلط قرار دیا ہواور تردید کردی ہو، انہی کو محل اعتراض میں پیٹیں کیا جائے ، حس گروہ کے علماء کا یہ حال ہونوان کے جہلا کا کیا کہنا ؟

اس عبارت کے معنی علامر شامی و طحطادی نے جو لکھے ہیں وہ بہ ہیں کرحس کا سر بڑا ہواور دوسرے عنو ھیچے نے سول کیول کہ سر کا بڑا ہونا اور دوسرے اعصاء کا متاب سونا وانائی اور زیادتی عقل کی دلیل ہے مگر سر کی کلانی بے موقع مذہور کذافی اطحادی۔ رغایہ الاو لما رصہ ۲۵۹)

بيرت به كد لفظ اعفنوا مفروب اس ليديهال عفنو محفوص مي مراوب اليح منهي . كيون كدانسان كيدان بين جند اوراع منا رجعي بين جوسب النسالول بين انك ايك ايك بين منشلاً منه ، ماك اورناف وعيره معلوم منهين كرمعترض كوتر حبه بين باقي اليساع هنا ، بين سے صرف بين عضو كون ليندا يا ؟

اس كى علاده اسى عبارت سن بيلي در فخاركى يرعبارت ب شو الانطف دوبا يرمبال أوب مفرد ب - توكيا اس كايم منى ب كرس كالك كراستم المو من الكرم أوبال أوب مفرد ب - توكيا اس كايم منى ب كرس كالك كرام ادبي الكرم أوبال السي الكرم والمبي الكرم والمبي المك كرا عماد من الكرم عمنو سن الكرم عمنو سن الكرم عمنو سن الكرم عمنو الكرم الكرم عمنو الكرم ال

اعتراض روزه داراروزه کی حالت مین شرم گاه کے سواکہیں اور مجا<sup>وت</sup> کرسے اور انزال مذہو توروزہ نہیں ٹوٹتا۔

**جواب** کبی کہنا مہوں کو قبل اور دُر کے سوا کوٹی شخص اگر ران یا نامیں

یاکسی اور حکر شہوت دانی کرے توصرف اس حرکت سے دوزہ فاسد منہیں ہو تا حب مک انزال مزمو - انزال موجو افسے سے دوزہ فاسد سوجائے گا .

اس سے کوئی اس سے کوئی نامجے رہے تجہ پیٹھے کرروزہ کی حالت میں ایرافعل کرنا فقہا کے نزدی سے جائز بلاکرا مہت ہے۔ مرکز انہیں۔ یہ شکار عرف اس سے ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے الیر بیٹھے تواس کا شری حکم کیا ہے۔ اور یہ شاہ بالکل صبح ہے بھی حدیث کے خلاف نہیں۔ اگر محرض کے پاس اس سنار کے خلاف کوئی آئین یا حدیث ہو تو بیش کرے جس میں یہ فکر موکدا گر کوئی شخص روزہ کی حالت میں الساکر سے تو بلا انزال روزہ کوئے جاتا ہے۔

أب كا وحيد الزمان نزل الابار ملدا مد ٢٢٩ مين لكفتات،

ولوحامع اسراة منيما دون الفرج ولعرينزل لوبيسد

کوئی شخص ہوی کے ساتھ فرج کے سوائے کہیں اور عماع کرے توازال کے بغیر روز منہیں فرٹے گا

لیصنے ایر شفریجی آپ کے اپنے گر کا ہی نکل آیا۔ مکد اس میں تو وحیدالزبان صحب نے مذاوابلاج کی قید لکائی اور نہی وُر کی۔ تو تبایشے اِ آپ کی نظر میں وُڑ محتار زیادہ کل نظر ہوگی با زن الابرار ؟

اعتراض اگرناكانون بواورشت زنى كرے تواميب كراس بر بحدوال منه بوگا.

جواب ميں كہتا أول كراس عبارت سے أور كى عبارت بعى درع كى أوتى

تومغرض كى ديانت دارى ظام روجاتى. صاحب دَرَعْنَاد فرماتے مَين : وان كره تحريم الحديث ناكح اليد ملعون اگرچ يفعل مكروه تخريمين كيونكر مديث مين آيا ہے كه باتھ سے پائى نكالنے والا ملعون ہے .

فقها علیهم الرحمه نے تواسمنا بالید کومکروه تخریمید لکھا مگرمعرض کا ایمان اجازت بنیں دیتا کہ اس عبارت کوظام کرے - فقہا سفے جویہ لکھا ہے کہ اگر وقوح زنا کا خوت مو تو الله نقائی کے عفو و کرم برامیدہ کہ اسے مواخذہ بند ہو، یریمی بے دلیل بنیں معرض نفے کسی عالم سے صرور منا ہوگا کہ مرود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا وہے :
من است لی ب لیت ین فلیف تو اھونھ ما

موشخص دوبلاؤل بین مبتلا مووه دولول میں سے آسان کو اختبار کرے۔

توریامیداسی حدریش سے ماخوذ مین کہ تنگرا ایسے تخص رچفو وکرم فرمائے۔ ہاں اِمعرض کوشاید اپنے گھر کی خرمنہیں صدیق حسن کی وف الجادی میں توریباں نک کھاہے کہ وقوع زنا کا خوف ہو تومشت زنی واحب ہے۔ ملکداس نے بعض صحابہ سے اسس

فعل كولكعام - (والعهدة عليه)

اعتراض البي عالت بين شنة ذني كرف سير عبي دوزه فاسد منهن بونا -

جواب میں کہتا ہوں کوشنت زنی سے اگر انزال ہوتوروزہ فاسد ہو حالہ سے اگر انزال ہوتوروزہ فاسد ہو حالہ سے اللہ انزال ہوتوروزہ فاسد ہو حالہ سے اللہ اللہ ماری موجود ہے ،

اوستمنى بكفه او بمباشرة فاحشة ولوبين المرُبتين وانزل فيدللكلحق لولوينزل لويفطركمامر

مشت رنی یامباشرت فاحشہ ہے اگر انزال ہو تو روزہ فاسد ہو مآبا ہے اگرینہ سوتو نہیں۔

کین معرّص نے اعراض میں ازال مدموفے کا ذکر نہیں کیا گار ناظرین کو منابط لگے کہ فقد میں استمناء بالکعت سے انزال کے باوجو بھی ضاور دوزہ کا حکم منہیں صالا کہ یہ باسکا غلط ہے۔ علام شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

هذا افطلوبنزل اما اذا انزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار كماياً تي

اسمّنا، بالكعن سے اگر انزال بومائے توروزہ کوٹ مآنا ہے اوراس پرقضا، للزم ہے اور ہم بی تاریحے .

مارم مهد الطريق وربع. رسي بدبات كواستنا، بالكف سع بلاانزال دوزه فاسد منهي مبرنا واس كى وجرب سندكر مشت ذنى جاع منيس و موزّنا خرصةً والسي صورت بين دوزه فاسدم في بركوني إلى منهس واكرمة حض كه بإس كوثي وليل مؤلوبيان كرست فقهاء في فسا وروزه كى وليل مذ جول كے سعب محكم فشا ونهبي ويا توكيا تراكيا ؟

ا ما من المستان المال كالمائية والمعلقة كفتها كنزديك مالت دوزه مين آمناه المكتب ووزه مين آمناه المكتب ووزه مين آمناه المكتب والمكتب و

شکرگذار مونا جلہ ہیئے کہ امہوں نے احمدے سلمہ کوالیسے مسائل بھی سجھا دیہ بھے جن کے بیش آنے کے امکانات ہیں۔

# اعتراض چوپائے امت کے ساتھ براکام کرے توروزہ نہیں او اتا۔

جواب نین کتا ہوں در مختار میں من عند انزال کی تصریح موجودہے لیکن متر کا موجودہے لیکن متر کا موجودہے لیکن متر کا مال کا ترجمہ ہم کا کا مال کیا ہوگا ؟ متهارے اکا برکی دیاست اور تقوی کا برحال ہے تو متہارے اصاعر کا حال کیا ہوگا ؟

حماننا چاہئے کہ جماع بے شاک معنہ وسوم ہے۔ جماع چاہیے صورتاً ہو چاہیے معناً۔ صورتاً توظام ہے۔ البتہ معناً وہ انزال ہے جوشرمگاہ ہی ہیں مذہو یا شرمگاہ میں توہو لیکن وہ شرمگاہ عاد اُعیر مشتہی ہویا وہ انزال جوعاداً محل مشتہی کی مباشرت سے ہولیکن وہ مباشرت شرم گاہ کے ساتھ ہذہو۔

علامیشامی فزاتیهی:

الاصل ان الجماع المنسد للصوم هو الجماع صورتاً وهو ظاهر اومعنى فقط وهو الانزال من مباشرة بضرج لا فى فرج عنبر مشتهى حادة اوعن مباشرة بغير فرجه في معل مشتهى حادة .

توان صورتوں میں جماع اس وقت متیق موگا حب کد انزال مور اگر انزال من موات میں معنا اس میلے روزہ می فاسد منہ موات میں معنا اس میلے روزہ می فاسد منہ وگا معنز صرف کے باس ، اگر اس صورت میں کسی آبیت یا صدریت میں روزے کے بنیا د کا حکم ہے تو بیان کرے ۔

الكائسيس يهال توصرف رون كاحكم بايان كما كليات كوئى يد يتمجم بليط كم

ان افعال کی احیازت ہے۔ معاذ اللہ! فقہا دکرام دینی اللہ حنہ نے ان امور کی سنرا کتاب التغریب کلھی ہے کسی امرکامف مِسوم مزہونا الگ بات ہے اور حاُر زُوا مُواُ سونا الگ بات ہے۔

اعتراض نشری حالت میرکس نے اپنی میٹی کالوسد لیا تواس کی ہوی اس پرحرام ہوگئی۔

جواب نير كهتا مبول در نخار مير يستنار كوالة تنير كهه ابتد علام شاوي خ تنيد كي اصل عبارت كلمى بيت:

فنبل المعجنون ام احداً قبشهوة اوالسكران بنت في تحدم اس بين تعريج بيرب كر برسر شهوت كرساته ليام و. قاريش خودالف اف كريس كراك بيشخص اگرشهوت كرساته ابني بيني كوچ و توحمت مصابره كرسبس ك بهرى اس رجوام بوجائے گی معترض في بهال بحق بدريانتي سے كام لينة بُوگ شهوت كو لفظ كوگول كرديا ہے . قاكم عام قارى كومغالط بين دالا جائے . باپ ابني بيني كوچ پتا ہے . اور به انتهائت شفقت ہے . ليكن شهوت كے ساتھ جو منا دو مرى صورت ہے اگر معترض اس مسئله كوكس كين عالم دين كے خلاف تج بتا ہے تو وہ بيان كرے فيتها، عليم الرعمة تو اليسے وام بيات آدى كوئي حكم ديں كے كراس كي بيوي حرام ہوگئي ۔

**اعتراض** اگر کری نے بہنی ذاق میں جُوٹ کر دیا کر میں نے اپنی ماں ہے میں کا آپ کر میں رہ رہ رہ اور انگر

مجامعت كى تواس كى بيرى اس پرحام موڭنى . جواب ئيس كهتا مُول كەمعة عن كوخلاكا كِيُرخوف ئىنىس كەترقىرىي اپنى ط<sup>ون</sup> سے لفظ زیادہ کرکے اعتراص کردتیا ہے ، در مختار میں یہ بالکل مذکور نہیں ہے کہ کسی نے محبوط کہ دیا " اصل عبارت اول ہے : حجو کے کہدویا " اصل عبارت اول ہے :

و کھنے اور مخارین توریق ریج ہے کہ اس کے اقراد کے لبدید منا ما بائے گا کہ اس نے جوٹ کہا ہے۔ کہاہ کہا ہے۔ کہاہ کے کا کہ اس لیے حمت کہاہ کہا ہے۔ کیونخداس نے نعلی کا قراد کیا ہے اور اقراد میں اصراد شرط مہاں ۔ اس لیے حمت ثابت ہوجائے گی برلکین معرض حرم کرا ہے کہ اس نے جوٹ کہدیا اور یہ الکل علط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے جاع کا اقراد کیا لیکن حیب معلوم ہُوا کہ بری حرام ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ کہا کہ میں نے جوٹ کہا ہے ، نہیں مانا جائے گا۔ بال اگر معرض کے باس کوئی ایسی صدیف سے مرفوع غیر معارض ہوتی کہ ساس کے ساتھ حماع کا اقراد کرنے سے بیوی حرام نہیں موتی نواس کا اعتراض کہا ہوتا ،

#### اعتراض

ال عورت یامرد فی علالت میں حجوثا دعوی دائر کیا کرمیرانکاح فلا ل مرد یاعورت میں حجوثا دعوی دائر کیا کرمیرانکاح فلا ل مرد یاعورت سے مواجعت مواج

سے نکاح کرلے اور اس سے محبت کرے۔

ج : حس گواه نے محبولی گواہی دی السے بھی اس مورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔

**جواب** میں ابنائروں کرمذکورہ مینوں مسائل مقرص نے زدیک اگر کسی

سیح حدیث کے خلاف میں توبیان کرے ورنز انبااعتراض وابس لے .

ان تینول سائل کاتمان کی قصا کا مرواطن میں نافذ ہوجاتی ہے یورت نے عدالت امام اعظم کے نزدیک قاصلی کی قصا کا مرواطن میں نافذ ہوجاتی ہے یورت نے عدالت بلی دعوی کی کی محتار اور باطن افذ ہوجاتی ہے یورت نے عدالت میں دعوی کی کا دمیشہ اور دیشہ اور کی اور کواہ شرط دیہ ہے کو مورت کی کی اور کواہ گذاردیے ۔ قاصی کے معالی میں مشرع سنہادت کے کرناح کا فیصد کردیا تو یو بیدا جسل حرالی اور کواہ کا اور کواہ کا فیصد کی معالی میں مشرع سنہادت کے کرناح کا فیصد کردیا تو یو بیدا جسل میں کا کا جس میں نافذ ہوجائے گا۔ اور کواہ کی معالی میں کا کا فیصد کی اور کواہ کی معالی کا کا کی مسئول کے اور کی اور کی اور کی معالی کا کا کی مسئول کی اور کی اور کی معالی کا ایک میں معالی کا ایک میں معالی کا کار کی معالی کا کار کی معالی کا کار کی معالی کا کار کی کار کی کار کی کرنا کا کی کے تعداد قطع منازعہ کی ہے ہونا کے گا۔ اگر میاسی کے کو قضاء قطع منازعہ کے لیے ہونا کے گا۔ اگر میاسی کے کو قضاء قطع منازعہ کے لیے ہونا کے گا۔

اعتراض باربینے سیپے عل گرادیا مہاہ ہے۔

حجواب فی کمتامول کرداعتراض فقهادی اصطلاحات سے ناواقفی کی بناپہ بے د فقهاد فی اور خوائی کی بناپر ہے د فقهاد فی اور خوائی ہے کہ مسئل کے بیان میں افظاء قالوا، لولا عباقے تو اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ وہمشلی خوائی اور مختلف فیر ہے۔

علامرعبدالي لكصنوي عمدة الرعاية حاشي شرح وقايد كي مقدم مين فرما تي مبي:

لفظ قالوا ستعلى فنهافيه اختلاف المشائخ كذا في النهائية في كتاب الغصب وفي العناية والبناية في باب مايفسد الصلوة وذكراب الهمام في فنتج القدير في باب ما يوحب القضاء والكفارة من كتاب الصوم ان عادتة اى صاحب الهداية في مثل إفادة الضعف مع الخلاف انتهى وكذا ذكر سعد الدين التفتاز الى ان في لفظ قالوا إشارة الى ضعف ما قالوا -

لغظ قالوا وال بولتے بیں جہال مشائح کا اختلاف ہو۔ نہایۃ کے کاب الفصد اورالعنایۃ والبنایۃ کے باب مایفندالصلوۃ یہ الیا ہی لکھا ہے۔ ابن الہام مستح القدیر میں فراتے بیں کہ صاحب ہوایہ کی عادت اس لفط کے شل سے صنعت مع الخلاف کا افادہ ہے۔ اس طرح سعدالدین تفازانی نے کہا ہے کہ لفظ قالوا میں صنعت کی جانب الثارہ موالیہ بیت میں منعت کی جانب الثارہ موالیہ بیت میں منعت کی جانب الثارہ موالیہ بیت کہا ہے۔ کہ لفظ قالوا میں صنعت کی جانب الثارہ موالیہ بیت کے التحاد موالیہ بیت کہا ہے۔ کہ لفظ والیا میں صنعت کی جانب الثارہ موالیہ بیت موالیہ بیت کہا ہے۔ کہ لفظ والیا میں صنعت کی جانب الثارہ موالیہ بیت موالیہ بیت موالیہ بیت کہا ہے۔ کہ لفظ والیا میں صنعت کی جانب الثارہ موالیہ بیت موالیہ بیت کی جانب الشارہ موالیہ بیت کی جانب النارہ موالیہ بیت کی جانب النارہ بیت کی جانب کی جانب

مگرمعترض كريمان اورديانت في لفظ قالوا اسرك سي الدامي ديا تاكر عوام كو مفالط مين دالا جائد و في الكروام كو مفالط مين دالا جائد و في الله المشتكي -

الظاهران ميرب ، الشيالة لعرب قل عن الى حنيفة الظاهران هذه المسألة لعرب قل عن الى حنيفة صريحا ولذا يعبرون عنها بحين وجرب كراس مناركو فتها رصيغ والوائس بيان فراتي بير .

مافظان جُوعَقلانی فِسنتح البادی جزام مناه المین عزل کی تحقیق کے بدلکھتے ہیں: و سیتذج من حکم العزل حکم معالمیة المدأة استفاط

وسين عمن حدم العزل حدم معالمة المراة اسفاط المنطقة مبل نفخ الروح - فنمن قال بالمنع هذا ويمكن ان يلتحق ب هذا ويمكن ان

نه|شد ـ

نفے روح سے پہلے تھل گرادینے کا حکم عزل کے حکمسے تکلنا ہے جو وہاں بڑل کے امنے کا قال ہے ، وہ اس ہیں بطراتی اولی من سجھے گا ، اور توعزل کو حائز سمجتا ہے تو نمکن ہے اسقال کو عزل کے ساتھ طمق کیا جائے ، ورنمکن ہے کہ اس ہیں فزق کیا جائے کہ استالاعزل سے اشد ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہواکہ جس نے استعلاکو مباح کہاہتے اس نے عول کے جوازے اس کا جواز سجھاہت - اس کے علاوہ علامہ شامی نے ابن وہمان سے نقل فرایاہتے:

اباحة الاسقاط معمولة علىحالة العذر اوانها لا تا شعر اشعر القسل ـ

اسقاط کامباح ہونا ، حالت عذر پڑھول ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ عورت گنبگار گوہے لیکن اس کوائنا گناہ نہیں جنافقل کا گناہ ہوا ہے
اب ہم معنر عن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو میرسٹ گھناؤ نا معلوم ہواہت گوآپ شنج
الباری کولیا کہیں گے۔ اس بیس بھی بیرسٹ اموجودہے۔ یہ بھی بنالیسئز کہ اس مسٹولے
خلاف آپ کے پاس ایک بھی جھیے صوریث موجودہے ؟ لیکن یا درہے کر کمی فقیہ کی
خرشر جہنی نہ ہو تاکہ 'نمک موادوں ونمک وال میں اور نہی اہل۔
بھی نہ ہو تاکہ 'نمک موادوں ونمک وال میں اور نہی اہل۔

# اعتراض بين صورتون مين مرد كو مجي يورت كي طرح عدّت كراناريكي-

جواب ئيركتابۇل كەمانفاشىرازى نے كياخوب كهاہدے جِثْم بدابش كربركن و باد

عیب نمائد منزنسش در نظر

ورا يه توفر ما يا مؤناكه حن صور نول ميں فقها ء نے مرد كو انكيب خاص مذب مك نزوج سے منع کیا ہے کیا وہ منع کرنا فران یا حدیث کے خلاف ہے؟ اگر آب کومرد کے س توقف كانام عدن ركھنا بُرامعادم مواب تواس كى بھى نشرعًا ممالغن بيان فرمايىكا. عالا بحرصاحبُ درمِنّارنے تربقِ أكهاہے عدت منہيں كہا ۔ فقيہدالوالليث نے خزائة الفقه مين ان سبين مواحنع كاذكر كياب جهال مردكوا كيم عبينه مدت مك نزوج سے اننظار شرعًا واحب ہے۔

بچندمثمالیں مجلدان کے ، اپنی منکوحہ کی بہن سے ٹکاح کرنا ، ٹاوقتیکہ سے منالیں اسٹیلر ان کے ، اپنی منکوحہ کی بہن سے ٹکاح کرنا ، ٹاوقتیکہ اس عورت اسکے نکاح یا عدّت میں ہے ،مردا نبی عورت کی نہیں سے نکاح نہیں کر سكتا . ال صورت مين مرد كے معيد خدست مك نكاح سے رُكے رہنے براگر جو عد كااطلاني درست ب ليكن فقهاء كي اصطلاح ميں اسے عدت تنہيں كہتے، تربص کہتے ہیں اسی لیے در مخارمیں مواصع تر بھیداکھا ہے۔ کیا اپنی ہوری کی بہن سے نكاح كرنے كى صورت ميں مرد ، عدت كك رُكنے كا يابند نہيں ، اگر يابند ہے تو تو عجر اعتراص كيها ؟ مردك اس انتظار كو تربص كهن مين . اسى طرح ابنى منكوحد كى محبوهي ، خاله ، يا مجتبي سيدنكاح كرزا -اس ميس مجى

مرد کو احازت مہنیں کردہ نکاح کرے بحب تک اس کی سوی نکاح یا عدت میں مور کیاتم کہر سکتے ہوکہ اس صورت میں مردکو ترقص الازم نہیں ؛ اگر لازم ہے تواعز اض کیا ؟ یہی ترجی صاحب در مختار نے لکھاہے جس کے معنی معرض نے مورت کی طرح عدّت کئے ہیں۔ نعوذ بالتہ من سوء العنہم ۔

#### اعتراض الركي نفسف

۱ - اینی مال ، مہن یا بلٹی وغیرو محرمات امدریہ سے

۱۰ یا دوئسرے کی منکور بیوی سے

١١ - يا دوسرك كى معتده سے

و یا در فرط کی عدد است. کاح کیا بچرصرت کی نو اس ربعد نهیں اگریم دونوں جانتے موں کر برکام حرام ا

لین کفر کی نہمت میں حدثہیں ۔ اس طرح محوات ابدیہ ، منکور غیرادر معتدہ سے ، کاح کرکے وطی کرنا کبیرہ ہے مگراس پرحد تنہیں ۔

مانناجا ہیئے کرزائی کی حدشر بعین میں رخم ما تعلد ہے۔ لیکن ایسے زائی کے لیے جومح رات سے نکاح کرکے زاکر اس سے نزام منقول سے مناحبلہ کسی حدیث میں انخفرت صلی التّرعائی کم نے ایسے تخص کے لید رحم ما جلد کا حکم نہیں فرایا فقہ اعلیہ الرحمة کی لا علی سے بہی مراد ہے کہ اس پر نزرجم ہے نزمی حبلد۔ البتہ اس کوسخت سے سخت نور پردی جائے جوفتل سے بھی موسکتی ہے۔

سرورعالمصلیالتْدعلبہولم نے فزوایا : ادر وُ الحدوثبالشبہات مااستعطتہ

جہان کے ہوسکے شبہات کے باعث مدود کو سا قط کر دیا کرو

اس مدین سے شبہات کے ساتھ مدود کا ساقط کرنا تو نابت ہوا ۔ لیکن شبہات کا تعین قرآن و مدین میں صراحة موجود نہیں ، مرح نہد نے اپنے اجتہاد سے استدباط کیا ہے امام عظم رحمة التّرعليد نے نفس عقد کو سند میں داخل سجھ سے گواس عقد کی حرمت

۱۶م مرحمهٔ عرصیت مست سرحمه بر براتفاق اوروه جانبا بھی موحد میث ا

ايما امرأة نكعت بنيراذن وليّها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهربهااستحل من فرجها .

الم المظم کے قول کی تا شد کرتی ہے کیؤکداس صدیث میں صفور علیہ السلام نے اس عورت کا بحث بنا کے اللہ عورت کا بحث ا عورت کا بحس نے اپنے ولی کے اون کے بغیر نکاح کرلیا ہو، نکاح باطل فرما باہم اور مہر لازم - اس عورت کے ساتھ وطی کرنے میں حد لازم تبنیں توظام ہے کرنکاح کوالیا دخل ہے جو حد ساقط کر دیے معلوم مہوا کر نفس عقد شدہتے۔ اور شہات سے حدود کا ساقط ہونا حدیث میں آباہے ۔ اس لیے مذکورہ بالا صور تول میں حد نہیں۔ حور النقى ج ٢ مر١٤ مين لكهاب:

و قد اخرج الطياوي بسندصعيع عن ابن المسيب ان رجيلا تزوج إمرأة في عدتها فرفع الي عمونض يها

دون الحدوجعل لها الصدق

لینی حصارت عمرصنی الشدعنہ کے زمان میں ایک شخص نے معتد کے ساتھ نکاح کیا توریم معاطر صفرت عرباک بہنچا آپ نے دولوں کو عد زنا سے کہ مادا اور عورت کو عمر دلوا ہا۔

معلوم بواکه عقد ناکاح صد کے مقرور کے گیے تشبہ موسکتاب اور می حضرت امام اعظ نے فرمایا تومعتر من کا اعتراض منصوب حضرت امام اعظم برہے مکر محالم، رسول پر ہے میں توریحی کہوں گا کہ اعتراض رسول کی مریحی ہے کیونح قضا ہیں حضرت محرکا فیصلہ وہی تھا جو رسول کرمے کی پیروی سے ماخوذ تھا۔

اعتراض پویائے سے بنولی رنے بھی مدنیں اری جائے گا۔

جواب افوس كرمعرض نه اكلى عبارت بل يعذر - بلكرمزا دى جائي عبارت كليم المورز الكرمزا دى الكرمزا دى جائي المورز المرائي المرائي

سبيت ين مدره رسم يرسب الي ب ... ملكر زيدي في مد ١٩ - المين اين عباس ضي الشرعنه كاقول نقل كيا ب: من الذريعيد قد في الاحد علمية

من الله بهيمة ف الاحد عليه

حوتخص جو پائے سے بدفعلی کرے اس پر حد تہیں

نرمذی کہتا ہے کہ اہل علی کا اسی بڑھل ہے اور بہی قول احدوائی کا ہے۔ ترمذی کے حائث میر میں ہے کہ انمہ اربعہ اسی طرف سکتے ہیں کہ اس رپھائیں

الوداؤد في عمان عباس كے قول والسك كيا۔

اب فرمایت ابن عباس کوکیا کہیں گے ؛ امام احدواسحاق کوکیا کہیں گے ؛ يهى تودى كهررسے بين جوامام انظم في فرايات - بال - ترمذى اور الرواؤد كے بائے میں کیاخیال سے جبنوں نے رہی کسٹلدائی کابوں میں لکھا؟ اگر بیالوگ آپ کے دل میں کسی احترام کے ستحق ہیں توخُدا را سوچیئے ۔ کہ اہام اعظم نے کو نسام مرکباہے جواب ہاتھ دھوکر ان کے پیچے روپے ہیں ؟

اغلام کرنے سے بھی صد مہیں لگائی جائے گی

**جواب** معرض نے بہاں بھی اوری عبارت نقل نہیں کی صاحب اليس شخص كواگ ميں مبلانا يا اس بر داوار كرانا يا مبندمكان ست يتمرول كمص ماتم كرانا نقل كياب اور كجاله سنترع القدير لكماب كراس كوسزادي

مائے، قید کیا جائے ۔ یہال کک کرم جائے بالوبر کرنے ۔ اگر اس کو لواطن کی عادت موقوالمام اس كوسسياسة قتل كرك واتنى عبارت كومعترض مضم كركيا.

الله الرمعترض كے باس كوئى دليل قرآن وحدسيث صحيح سيستين وطي في الدر کے لیے وہ حدموص کی فقہاء نے لفی کی ہے ، او میش کرے۔

**اعتراض** حربی کا فرون اور باغیون کی سلطنت میں زما کرنے سے بھی

حبواب معرض اگرفت القدر كايرهام و يختا توات يرودي مل ما تي بوام محدث مرايا التي ما تي بوارد ما يا التي ما تي بوام محدث من زنيا اوسرق في دار لحديب و إصاب بها حدا شوهري فخرج الينا فان له لايقام عليه الحدد

حوتنحص دارالحرب میں زنا یا چوری کرسے اور صدکو پہنچ جائے بھردہاں سے بھاگ کر اسلامی حکومت ہیں اُجائے آوائس پر حد مہنیں لگا ٹی ہواگی چونئے معترض اعتراص کرسے پاہنے اس لیے یہ امیر تہنیں کہ وہ اپنا اعتراص واپس لے بلکہ تعین ہے کہ اس حدیث پر کوئی دکوئی اعتراص ہی کیسے گا۔

اعتواض نابان نیرمکلت مرداگریانهٔ مکلفهست ذاکرستودونوں پرمدہنسیں۔

حیواب نابالغ بو محلف برتوسقوط صدظام سبته کرده نی محلف سبت الیکن بورت فراک کا محل سبت الیکن بورت فراک کا محل سبت اور در و و فرائ کا محل سبت است برای محل کا محل سبت است مجازاً عورت کو بھی زاند کہا جا آب ہے۔ نااس شخص کے فعل کو کہتے ہیں جو اس سبع بجئے کا نحا طب ہوالا کر گزرنے سبت عاصی ۔ اور وہ عافل وبالغ مرد موگا نذکہ بچریا ولواند ۔ کیون کرروولول احکام شرعیہ کے بابند تہمیں ۔ مورت اگر حوف مل ناکاعل ہے۔ لکین اس کو صدای صورت میں سبت میں کروہ ناک سبت بھے کا نما طب ہواور کر میں سبت میں ہے۔ لکون کا کا موق ویا گرزر نے سبت کین کا نما طب ہواور کر ایس ہوادر کر ایس کین اس کو حدای مورد کروہ میں مورت نے تین است بھے کا نما طب ہواور کر ویا نست کے نما کا موق ویا

وه نه عاقل ہے نہ بالغ اس لیے عورت بریمی حدمہیں جرح برصاحب الہدار ۔

اعتواض اگرعورت كوخرى دى كراس سے ذما كرے تواس رہمي عدنيں

جواب میں کہنا ہول کر نعصّب ایسی بُری بلاہے ہوا چھے خاصے آدمی کو اندھا کر دیتا ہے ۔ درمختار میں اس عبارت کے آگے لکھاہے :

والحق وجوب الحد

سى يەسى كەرەد داحب سە ـ

افسوس كمغز ص كوحق بات نظرية آئي .

اعتراض اكب أزاد عورت سے زباكيا مجركبديا كرميں نے سے خرال تواس رجعی حد تنهیں۔

جواب مين كتابول حب اس في كما كومين في السيخ مدايت تواس ك ملال طن كرف سيداشتهاه موكما - كيونكه وه مك كا مدعى موا - اكر ملك ابن موجاتی تووطی حرام ندمونی میون کروه عورت آزاد سے اس لیے ملک است نه سُونى - اوروطى حرام مُلوتى مكراس بريدام مشتبرما -

علامه شامی فراتے ہیں ،

اشتب علب الامريظت الحل

اس كے ملال طن كرنے سے اس بربيامرث تبهمُوا

برشبر شبغل ب اورشبات ك وقت حدود ساقط موجاتي مس

اعتراض اگرگی کی ونڈی کوغضب کیا بچراس سے دناکاری کی پیشمیت کا صفامن ہوگئا تو اس برمڈونہیں۔

حجواب میں کہا موق تیت کا صامن ہونا اس لونڈی کی ملک کا سب ، حب وہ تیمت کا صامن ہوگیا تو لونڈی اس کی ملک ہوگئی۔ اقامت صدسے پہلے لونڈی کا الک ہومیانا ملک منافع ہیں شئہ بدیا کرتا ہے بشئہ سے چونجہ موثد ماقط موجاتی ہیں اسس لیصاس برحد ساقط ہوگئی۔

من ادعى خلات ذالك فعليه البيان

اعتواض سُلان بادشاه رِنا كارى كى مدنبين

جوآب ين كها مراه المراه و الله الله الله الله الله الكاهراء واقامت الله المراء واقامت

بادشاه سے متعلق ہے۔ حبب بادشاہ ایسا ہوکہ اس کے اوپرکوٹی بادشاہ نہ ہوتی وہ اپنی ذات پر آقامتِ مدود منہیں کرسکتا - اس برچورمنیوس -

اعتراض علام اوراقاكدومان سودك لينه دين يس كوثي ج نين.

جواب مين كهتا مون مطقاً تنهين بلكه در شار مين تصريح ب كوست كوست كام مداون منه تروم قرص في الما والماد مناون منه الموقود علام اور

جو کچھ غُلام کی ملک بیں ہے، وہ آقا کی مک ہے۔اس سے یہاں سو دخمق ہی منہیں موال رہاکہاں۔ اگر مخرض کے باس اس کے رضلاف کوئی ولیل ہے تو سیٹیس کرے ۔

## اعنواض حربي كافرك مهان سود له سكتاب. كوني حرج تنبين.

مبہلاسود حوکہ میں موقوف کررہا مول، عباس کاسودہے، (اخرح اسلم) علامہ ترکمانی جوار النقی حلد الاسلام میں فرماتے ہیں کہ رہاحوام ہوجہانھا اور عہاس متر میں سنتے متحہ مک رہا کا معاملہ کیا کرنے تھے۔

الم طحاوی فرماتے ہیں کورسول کریم ملی الدعلیہ وسلم کا عباس کے را کوموف کرنا اس امر بردلالت کرنا ہے کہ سلمان اور شرک ہیں دارا کو اب ہیں رہا جائز ہے۔
الوصنیفہ ،سفیان ٹوری اور الراہی نحنی بھی جائز کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یدفرمانا کر موالیت کا رہا موفوف ہے ،اس امر پردلیل ہے کہ اس وقت تک رہا قائم منف بہاں کا مدفر وقت تک رہا اس بات منف بہاں تک کرم ترفیق ہوکر جاہلے ہے ہوکر جاہلے ہیں وہ جائز تنفا کیون کوموفوف وہی ہوتا ہے ہو قائم ہو فقیہ بردلیل ہے کہ اس وقت بھی وہ جائز تنفا کیون کوموفوف وہی ہوتا ہے ہو قائم ہو فقیہ الدالولید فرماتے ہیں کہ رہا سے تدلال صوب ہے۔ کیوں کومشرکین وہ کمیں میں الرا لولید فرماتے ہیں کہ رہا سے تدلال صوب ہوتا ہے ہو وقت وہ مان میں رہا حلال من ہوتا تو عباس کا رہا اسی وقت سے موقوف ہوجاتا ہو باتا جس وقت وہ مان میں رہا حلال من ہوتا تو عباس کا رہا اسی وقت سے موقوف ہوجاتا ہو باتا کہ فرماتا کو را تاہی ہوئے۔

و أن تعتم فىلكورۇس إموالكو أكرتم توركرو تواصل مال تتبارىك يالى حلال ہے۔

جحة الوداع بن حضور عليه السلام في عباس رحنى الندعة كاربا موقوت كياتو اسلام لانے ك بعد ح كجه ده له ي شخص اگر ناجائز ، قرائو وابس كرايا جا، حوں كه ايسا نهيں ہوا اس ليه معلوم ہوا كه وار الحرب ميں ربام سلمان اور حربيوں ميں محقق منہيں ہوتا.

اس كے علاوہ اكي منعيف مديث ميں آيا ہے جھنور نے فرمايا ،

لا رباسين اهل الحرب واظنه قال اهل الاسسكرم دنقرارلولي عن البيق)

مسلمان اورحرنی کے درمیان سود منہیں ہے۔

يرحديث كومنيعت ب ليكن عباس وفي المدّعة كى حديث كى مريد برمكى ب

اعتراض حربی کافرول کامال دار گوب میں مباح ہے ۔ مواہ جوری سے سخواہ جوری سے سخواہ جوری سے سخواہ ہوری سے سخواہ ہوری سے سخواہ ہوری سے سخواہ ہوری سے سکال ہوا گارے ہوں سے سکال ہوا سکال ہوا۔ سکال ہواس سے بھی سود کے سکتا ہے۔

**جواب** میں تصریح ہے:

يحل برضاه مطلقاب لاعذر

حربی کی مضامندی سے جو ال لے صلال ہنے ، مگر عذر منہو. اسب سینے ؛ صدیق حسن بھوپالوی موصنۃ الندپر صربہ املیں لکھنا ہنے : شعر نقول احوال احل الحدوب على اصل الاباحة بجو ذكل احد اخذ ماشاء منها کیف شاء قبل المنامین به مو المراح منها کیف شاء قبل المنامین به مو المرب کے اموال مباح ہیں ۔ ان کوامان وینے سے پہلے مرشخص کو جائز ہے کہ ان اموال سے جو چاہے جب طرح چاہے لے لے۔ اسی طرح عرف الجادی ہیں ہے ۔ یہ سئلہ تومغرض کے گرکائی کا آیا۔ ہاں اگر محرض کے گرکائی کا آیا۔ ہاں اگر محرض کے نزدیک اہل حرب کا مال اہا حقاصلیہ میں بنیں تواس کی دلیل بیان کر ہے۔ اور جو شخص وارا لحرب ہیں سلمان ہوا ور چرب کر کے دارالا سلام میں رنہ آئے۔ اس کا مال بھی معصوم بنیں بمن ادعی خلاف والک فعلیہ البیان ۔

اعتراض گناه کے کامول میں مثلاً گانے بجانے ، نوح کرنے اور کھیل تماشا ہیں ہے نہیں ہے ۔ کھیل تماشا ہیں ہے ۔ کھیل تماشا ہیں ہے ۔ کھیل تماشا ہیں ہے ۔

جواب میں کہا ہُول اس لیے مباح ہے کہ بلاشرط لینے سے اجارہ تعقق مہنیں ہوتا ، تووہ اجرت سر ہوئی جوشخص مطلقاً منع کرتا ہے بشرط سے ہویا بلاشرط وہ دلیل بیان کرے ، ودونۂ خرط القتاد ،

اعتراض ریثم اگرماید گا مونوم دیدی پننا حرام بد اگر کسی کیوست کار کسی کیوست کار کسی کیوست کار کسی کرد کسی کیوستان کار کسی کرد کسی کیوستان کار کسی کرد کار کسی کار کسی کار کسی کرد کار کسی کرد کار کسی کار کسی کرد کار کسی کرد کار کسی کار

جواب میں کہتا مول مغرض کو برعبارت کیول نظرند اُئی جو درمخارمیں؟ مجسم لبس الحرب ولوجائل مبین کو بین بدند علی المَدهب العجمع صحح مذہب میں اسم کا (مرد کے لیے) پہننا حرام ہے سخواہ کیڑے برہی کیون مو و پیچنے صاحب إ ورفختار میں تو کپڑے کے اور پیچی رئیم بہنیا حرام کھاہیے۔ بچراکی غیر صبح رواست کھ کراعتراض کر نامتعصب مقرض کے سواکس کا کام نہیں ہوسکا۔ علامہ شامی دحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے متعلق فراتے ہیں: ان عنالف لما ہی اللہ تون المدوضوعة لنقل الملہ هسب و نالہ بیجوز العمل والفتوئی ب ہ . یہ رواسیت متون معتبرہ کے ضلافت ہے جوکہ رامام بخطر کے ) معترض جاتا ہوگا کری شین جو احادیث نقل کرتے ہیں ان میں ضیعتر می ہی تھیں.

الم الوحنيفك نزديك سورخس العين تنبين.

اعتراض

جواب میں کتابوں بشہایا مرکع بدایسانکعان کنتر مؤمنین - درمخار می توصاف تعرج ہے .

لابخنزیرلنباست عیب خزریک *ماقشکار جانز بنین اس یه کرده نجس مینید آگ فرط قیب*ن:

وعليه ولا يجوز بالكلب على القول بنجاسة عينه الا

دیکھے صاحب اور مختار آلوقہ تا تی کے قول کورد کر کے سور نجس عین قرار دیتا ہے۔ بحرالرائق، عالمگیری، طحطادی اور دیگر کتب فقر صنفید میں بھی سور کو نجس عین لکھا ہے۔ علامہ شامی بھی بہی لکھتے ہیں اسکین معرض ان سسے انکھیں بند کر کے درمختار کی طرف اس سسئلے کی نسبت کرکے اعتراض کررہا ہے جب کہم پیڑا بہت کر بھیے ہیں کہ درمختار

نے بھی سؤرکونجس عین ہی لکھا ہے۔

معترض اس بات برکرب نہ ہے کہ احناف کو بدنام کمیا جائے ہنواہ حکموٹ بول کر اور خواہ عبارات میں قطع و ہرید کرکے بحب ان کے علاء کا یہ حال ہے نوجہلاء کا مدال سے علاء

ا نظرین کرام الفضله تعالیم ای*زیٹر محدی کے انتراضات کے جوابات سے* فارغ سُرکے البتہ اس کے لغویات ، منرلیات ، ادرخرافات کا جواب منتقرح قیقی پرچپور ہیں ۔ مائيد الأم

\_\_\_ باما دسرهار

خيرالانام

## يبيب رائيرآغاز

حافظ الويجرين إنى شبيب في حديث بين امكيكماب لكهي ہے ،حبر كانام مصنف إن ا فی شیسہ ہے ۔اس کتاب میں صحیح ،حس ،صعیمت ملک احاد دیث موضوع بھی موجود میں . محدثين في اس كتاب كوطبقه ألانه مين خاركياسك راس كتاب كاركيب معتدر بحقيه، حروف حضرت امام عظم کے ردمیں ہے ۔اس حصر میں وہ احاد سیٹ جمع کی گئی ہیں جوبادی الرائے مين المام اعظم كي خلاف نظر آتي مين - اسس كانام كماب الردعلي الى حنيف إن . علامرع بدالقا دروشى متوفى مصنئه اورعلامة فاسم بن قطلو بغالي اس مصته كالنقل حواب لکھاہے ،مگر افسوس کرزمانہ کے حوادث نے ہماری نگامہوں کو ان کی زبارت سے محروم رکھاورنہم ان کا ترجم کرکے شائع کر دیتے۔ غیر کو بھی احباب نے ، اس *حستہ کا جواب لکھنے کی ترغیب دی میں نے کا د*لُواب مج كرمنظوركيا اورالفقير كے متعدد ربيوں ميں ثنا أنع كيا - ان مضامين كوجمع كركے كناب كى صورست بيرس بيرس كياب الهسيد اكر حنفي معياثى فائده أنها بيس ادر فقير كيرس كي بير دُعاكرت *ربېي.* وماتوفيقىالاباملەعلىيەتوكلت والىيە اىنىب

فقيرالولوسف محرشرلعب

اعشراص این این شید فی بینداحادیث تکعی بین حن کامطلب به ب کرسول کیم صلی انتقار و الم فی بیودی مرداورون کوسنگ اوفرایا - چو لکھتے بین کدام الوحنیف رحرالتہ سے مذکورہ بے کر بیودی مرواور کورت پر حم نہیں -

یں ۔ اصل بان بدہسے کوشر لعیت فیرید میں زانی کے رعم کے لیے محصن سونا شرط ہے اگر زانی محصن مدسوقوں کو وجم نہیں ۔

مشكوة شرفي كي مرام من الوالم مرضى التدعيب روابيت ب.

ان عثمان بن عفان الشرف بيوم الدار فقال انشد كديا لله انعلمون
ان دسول ادلله صلى الله عليه وسلم قال الاجبل دم امري مسلم الداجدی
ثلاث شد شدن ابعد احصان او کفر بعد اسلام او قت ل نفسه بنیوی المدن مسلم المدن مسلم المورد و مسرون المورد و المور

عن عمر رضى الله عنه قال الرجع فى كمّاب الله حتى على من نسف إذا إحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة اوكان الحبل اوالاعتراف رمشكوة مر (٣٠١) بخاری سلمین حزت عمرضی الله عندسے روابیت ہے۔ آب فے فرایا رحم الله کی کتاب میں حق ہے۔ آپ فرایا رحم الله کی کتاب میں حق ہے۔ آپ فرای کو اور موجود کتاب میں حق ہے۔ اس بہر زناکر سے حب وہ مصن مومر دسمویا یورت حب گواہ موجود موں یا حمل مودیا افراد۔

عن زیدبن خالد قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلو.
یامرفیسن زنی ولم بحصن جلدمائة و تغریب عامدر بخاری شریف مشکوة صر ۱۳۰۱)

زیدبن خالد کہتے ہیں میں نے سنارسول کریم صلی التّدعلیہ وسلم نے اکسس شخص کے حق میں حکم فرمایا جوزنا کرسے اور محصن مذہبو کینٹو ڈرّہ اور امک سال حالا طون علامر ابن جرکسنتے المباری جزر ۲۸ صر ۹۷۹ میں فرمانے ہیں :

قال ابن بطال اجمع الصهابة واسمت الأمصارعلى ان المحصد، إذا نهام داء الماهة واسمت الرفعلية الرحمة

المحصن اذا زنى عامداعالما مختارا فعليد الرجم -بعنى صحابه والمرعظ مركاس بان براجماع ب كرفيس حبب عمداً ابنے اختبار سے زاكرے تواس بردم ہے - امام شوانی نے بھی اسس پراجماع نقل كياہے -

محسن شخصی اسلام شرطب

اب دیکھنا برہے کو محصن کو کہتے ہیں ؟ امام آظم وامام مالک رحمہاالد فرائے ہیں کو محصن وہ تحصن وہ تحصن وہ تحصن موٹ کے ساتھ جماع کر سی کا موز کا محصن وہ تحصن مونے میں اسلام کوشرط ہجھتے ہیں ۔ لیکن امام شافنی واحمد رحمہا اللہ کے نز دمکی اسلام شرط نہیں ۔ امام اعظم وامام مالک علیہما الرحمة کی ولیل یہ تحد سی مورمی ہے فرابار سول خداصلی اللہ وسلم نے سے جوعبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے مرومی ہے فرابار سول خداصلی اللہ وسلم نے من اسٹ رک با دللہ فلیس محصن ۔

حبرشخف في الدُّلغالي كي ساته شرك كما ومحصور بنيس.

معلوم بواكم عصن مولى مي اسلام شرطب

اس حدیث کواسحاق من راموریانے اپنی مٹندمل روایت کیاہیے . دارقطنی نے بھی اس كااخزاج كباب وليكين وارفطن فرط تيديس كداس حديث كونجزا سحان كسي ليعرفوع منیں کیااورکہا مانا سے کراسحاق نے دفع کرنے سے دجوع کیاست اس یلے صواب پر ب كرموفوت سے - انتهى مقال الدار قطني -

علام على قارى رهمه الله مرفاة حلد مهم ٢٠٠ ميس اس كي جاب بيس فر النه بس. قال في النهاب، ولفظ اسحلتي كما نزاه ليس فيه رجوع وانعاذ كرمن الراوي إنه صرة دفعه ومرة اخرج مخرج الغثوك وليروفعه والاشكان مثله بعدصحة الطربق الميه محكوم برفويه علىماهوالمختارفي على المديث من إنه اذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع - انتهاء

لينى اسحاق كے لفظ سے رجوع ثابت منيس مؤنا اس في راوى سے ذكركيا ہے کیمی اس نے مرفوع کیاسے کھی منبی صرف الطورفتوی روایت کرویا -افداس میں كونى شك منين كدائي جلكيس لعدصت كندرفع كاحكر وتلب جنائيم عطر حديث بيس به بانت مخارب كرحب رفع اوروقعت بين نعارض موتورف كوسكم موقاب علام رلمين نصب الاربعاد م مهدين هي اسي طرح لكيت بي ·

دوسرى حديث مين س كودار فطني في بروايت غضيف بن سالم حزست ابن عمر سے مرفوعًا روایت کیاہے یہ فرایارسول خداصلی الشعلیہ وسلم نے: لامجصن المشرك بالله شيئاء

كالشدتعالي كيسا غفرشرك كيلف والاكافر محص تنهس مونا

اس حدیث سے بھی معلوم مواکہ محصن ہونے بیں اسلام شرط ہے۔ دار فطنی نے جواس مدیث براعتراص کیاہے کہ عضیف نے اس کے دفع کرنے میں وہم کیاہے ،

السكي وابين علام ابن التركماني وام النقى مسلاج المين فرلم تيمين وللت المسكة واب والمساحة والله ابن معين وابو حاتم ذكره ابن القطان وقال صاحب المديزان محد ث مشهور صالح الحديث وقال مجد بن عبدالله بن عماد كان احفظ من المعافى بن عمران وفى الخلافيات للبيه فى ان المعافى تابعه اعنى عضيفا فرواه عن الثورى كذلك واذا دفع الثقة حديث لا يضرى وقعن من وقف فظهران واذا دفع التقة حديث لا يضرى وقعن من وقف فظهران

اسحاق محافظ اورجمت سے عصنیت کوابن معین والوحائم نے نقر کہا اس کوابن قطان سنے ذکر کیا ہے میزال میں ہے کہ عضیت محدث میں میں وصلالے الحدیث ہے محدبن عبد الشربن عمار نے کہا کہ عضیت معافی بن عمران سے احفظ مخفا بہتی نے خلافیات میں مکھا ہے کہ معافی نے عضیت کی متا بعت کی اور اس مدیث کو نوری سے اس طرح روابیت کیا بحب نقد کسی مدیث کو مرفوع کرے تو وقعت کرنے والے کا وقت معربہیں ہوتا ۔ تو ظام سوگیا کہ ان دونوں مدیثے ول میں رفع ہی صواب ہے نه وقت معربہیں ہوتا ۔ تو ظام سوگیا کہ ان دونوں مدیثے ول میں رفع ہی صواب ہے نه وقت میں میں خطا کہ اب میں نقل میں سے معام اسکا ہے ۔ علاوہ اس کے زمیری مدیدے نوری میں خطا کہ تے میں نقل الذہبی فی میزانہ ۔

اجمدبن ابى نا فع برجوابن قطان فى كلام كياب، ومجى معزمنين.

علام على قارى رحمه التدمرقاة مين فرماتے بس -

وبعد ذلك إذا خرج من طريق فيها ضعت لايضر

لعن حبب مديث ابن عمر فرفاك بندمالي تابت موكني - تواب كسي طريق من اگر ضعف بھي مو توم هر تنبين - نيز اكس مديث كي شابروه مديث ہے جس كو دار تعلق

نے بروابیت علی من الی طلحہ عن کعب بن الک روابیت کیاہے۔

أنه ارادان يتزوج بهودية اونصرانية فسال النيصل الله على صلى على والمان على الني صلى الله على المالا تحصنك.

العد الدور من الك منون الموادية الموانية الموان

كامل ميس وكركميا ہے۔

الجودا ؤونے مرکسسیل پس بروایت بقیدین الولیدی حقیری حلی ملی طلوعن کعب اخراج کیلہے -اکسس مودیث بین اگری القطاع اور صنعیت سے لیکن محقق ابن ہمام نے فرفایا ہے کہ بیعدیث بہلی حدیث کی شاہدہے ۔

من مست رئیج مرید سے میں میں ہے۔ اس ماہ ہے۔ اس کی ماہ ہے۔ اس کی ماہ ہے۔ اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں رحمہ الله وامام مالک رحمہ الله کا اسلام کوشرطا صان مجن بے دلیل بنیں۔ امام شعرانی ملی الرحمۃ میزان صواحوا ہے میں امام اعظم اور امام مالک رحمہا الله میں ا

ان الرجم تطهير والذمى ليس من اهل التطهير بل لا بطه سرل لامجسرة من المنار .

لینی رحم تطهیرے اور ذمی کا فرال تطهیرے مہیں بلکہ وہ مجر آگ میں جلنے کے

طامرنہیں ہوگا۔

بری پیچے ناس کر سی بیں کہ رحم کے بیے صون ہونا شرط ہے اور محصن ہونے کے
سید اسلام کا شرط ہونا صفور علیہ السلام کی قولی حدیث سے فاسب ہے کما مرزو تا ب ہو
کہ کا فرزانی کے بیے رجم بہیں ہی مذہب ہے امام عظم وامالک رحم اللہ علیہ اکا ، اب یہ
کہ کا فرزانی کے بیے رجم بہیں ہی مذہب ہے امام عظم وامالک رحم اللہ علیہ اکا ، اب یہ
کہ ناکہ امام صاحب کا بیرے کہ رحدیث کے خلاف ہے ۔ صریح غلط ہے ۔ مبلکہ جو لوگ محصن
میر نے میں اسلام کو شرط مہیں سمجھتے ، کا فرول کو بھی رحم کا سمجھتے ہیں ۔ وہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وہ ماری کی دری تا اس ماصان
عدد کی صریف کی تعرف کا قدت کرتے ہیں ہی نے حدیث ابن عمر کی تو تادیل کی ہے کہ اس ماصان
قذت مراد ہے ۔ بالکل بے دلیل ہے یرم ورعالم صلی اللہ علیہ وہ ماری نے کا فرکے محصن
میرانے کی مطلقاً لفی فرما تی ہے ۔ احصان فذف ہویا احسان رحم ۔ دولوں میں اسلام شرط ہے

# ايك شبرا ورائس كاجواب

اب رہایٹ برکداگر احصال رجم میں اسلام شرط تھا تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم کا میں وریم کو کو کا میں اللہ وسلم کا میں دولوں کو رجم کا حکم فرمانا تورات کے حکم سے تھا۔ تاکہ ان کو الزام دیا جائے ہی سے ان کی گذاب کا حکم ان ربیجاری کیا گیا - علادہ اسس کے یفعل کی حکایت ہے حس کو عمم منہ منوا ،

امام ررقانی شرح مطامین فراتے ہیں:

قال المالكية واكثر الحنفية اندشرط فلا برجم كافر واجا بواعن الحديث باندصلى الله عليه وسلم المارح بهما بحكم التورسة تنفيذ اللحكم عليهم بما في كتابهم وليس هومن حكم الاسلام في شي وهو فعل وقع في وافعة حال عينية محتملة لادلالة فيها على العموم في

اسى طرح طحاوى فى صد ٢٥ تا مين اورعلى قارى فى ترج مزطايس كلماب علاوه اسى طحوت اكريد عدد طايس كلماب علاوه اسى كحرج بير ولول كورم كاسكو فرايا اس وقت اكريد بهم وافق شرع مقام كراسه السيل اسلام شرط موادي الدونول عديثون مين بظام تعاون فليس بعد حصن و فراقى تواسلام شرط مواج ويحدان دونول عديثون مين بظام تعاون معلوم منوات والداك كودوسرى برترجيح دى حاف كالحكى واوركسى مودوسرى برترجيح دى حاف كالحكى والركسي مودوس برجم بيروفعلى بهد اورورف معنوا شراط اسلام قولى اودخلى الدخلى مين المواص معنوات ما والمواسك كورجيم موقى بدن المسلم المول معديث معلوم الموال معديث معلوم الموال معديث معلوم الموال معديث معدد الشراط اسلام جوق لى الموسل معديث معدد الشراط اسلام جوق لى الموسل معدد المواسلام جوق لى الموسل معدد المواسلام جوق لى الموسل معدد الموسل

علاده آسس كمصدوديس بوقت نعارص دافع كوترجيح مهل بسب - تومديث فى دا فع سبت يجر كوكريث إد رق المحدود بالشبهات درم مدودكى موتربيت مديث معلى دافع مهنين تومديث قولى مقدم مركوئى .

سشیخ ابن البهام نے مستقط القدیرین اور علی قاری نے مرفاق میں اسی طسر رح ماسے ۔

علام رعدالئ تعليق المجدم ٥٠٠ مين فراستهين:

فالصواب ان يقال ان هذه القصة ولت على عدم اشتراط الاسسلام والحديث المذكور ول عليه والقول مقدم على الفعدل مع ان في اشتراطه احتياطا وهوم طلوب في منع القدير وهسو باب الحدود كذا حققه ابن الهام في منع القدير وهسو

نحقيق حسن الاان موقوت على ثبوت الحديث المذكور من طريق عجم به انتهى قلت قد ثبت الحديث ثبوتا لامر دله كما بيناه انفا فالحمد بله على ذلك-

امید ہے کہ ناظرین کواکس تختیق سے ثابت ہوگیا ہوگا ۔ کہ امام اعظم رحمہ اللّٰدکا عمل مرکز احادث صحیحہ کے برخلاف نہ تھا ۔ مخالفین کے حبلہ اعتراضات حمدیا عداوت یا قلت فقام ہت پرمبنی ہیں ۔ والتّٰدا علم وعلمہ اتم ۔

اعتراص ابن ابی شید نے چند احادیث لکھی میں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسل کے مسلی اللہ علیہ وسل کے مسلی اللہ علیہ وسل نے سے اور لکھا ہے کہ الوحینیف کہتے میں کہ کوئی مضالقة منہیں ۔ میں کہ کوئی مضالقة منہیں ۔

حجواب میں کہا موں بخاری و ملے نے رسول کریم صلی الشعلیہ و ملم سے روایت کیلہے اسے فیا پنج چیزیں اپنے خصائص میں بیان کیس اور فر مایا کہ مجھ سے پہلے کسی بنی کوعطا نہیں مؤلیں۔ منجلہ ان کے بیہ ہے کہ

حعلت لى الارض مسجدا وطهورا وايمارجل من امتى ادركت الصلاة فليصل - الحديث -

النُّدِتْعَالَیٰ نے میرے لیے تمام زمین سبیدا ورطہور بنائی ہے۔میری امت کامر شخص حس جگر نماز کاوفت پلئے نماز پڑھو ہے۔

بيعديث البنف عوم مين شترخالول كوعبي شامل س

علام هین عمدة القارلی شرح محید عربی ای کے صوبہ ہے ہیں فراتے ہیں: قال ابن بطال فدخل فی عموم هذا المقابر والمرابض

والكنائس وغيرها

ليني ابن لبطال فرمات بين كرمدسيث كمي توم بين فبرستان دهرا عن ابل عوثم وكنائس ويني وسب واخل بين.

اب اس مدیث اورحدیث لاتصلوا میں تعارض ہوا۔ علامراب فجر سنتے الباری شرح صحیح نجاری صر ۲۹۱ ج۴ میں اس تعارض کو اس طرح رفع فرماتے ہیں :

لكن جمع بعض الاثمة بين عموم قوله جعلت لى الادض مسجد اوطهورا وبين إحاديث الباب رئد احاديث النهى) بحملها على كراهة التنزية وهذا اولى والله اعلم

لیتنی احادیث بنی اور حدیث جعلت لی الارص بین بعض انمدنے اس طرح تطبیق دی ہے کہ احادیث بنی کوامیة تتزیر پھول بین ابن مجرفر فرطنے میں سیم اولی ہے معلوم ہواکہ شترخالوں میں نماز پڑھنے کی بنی میں جو حدیثیں آئی ہیں - ان میں بنی شنرسی مراوم ہے۔

مهر ۱۲۵ و ۱۷۵ میں صدیف جعلت لیالاوض کی شرح میں فرماتے ہیں۔
وایواده له ههنا چین ان یکون اوادان الکواهند فی الابواب
المتقدمة لیست للتحریم لعموم قوله جعلت لی الابواب
مسجداای کل جزئمنها یصلح ان یکون مکاناللسجود وسط
ان یبنی دیده مکان للصلوة و چیتمل ان یکون اوادان الکواهة
دیماللتحریم و عموم حدیث جابر مخصوص بها والاول
اولی لان للدیث سیق فی مقام الامتنان فلا مینبی تحقیصه الخ
مانظ صاحب نے اس کلام میں امکی شرکی تدیوفر الی کی کاری نے اس مدیث کاس

اورلفظ اورمنے کے ساتھ اوائل کتاب النیم میں ذکر کر بھے ہیں) کر نجاری نے اس بات

کے ظام کر نے کا ارادہ کیا مو کہ الواب متقدمہ میں جو کراست الصلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے اس

میں کراست تحری مراد نہیں ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی النّدعلیہ وسلم کابد ارشا دکر میرے
میں کراست تحری مراد نہیں ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی النّدعلیہ وسلم کابد ارشا دکر میرے
رکھتی ہے کہ کو سردہ کے لیے مکان ہویا نماز کے لیے مکان بنایا جائے۔ اور رہمی احتمال ہوسکتا

ہے کہ کو است تحری کا ارادہ مو - اور حدیث جابر کے عموم سے وہ مواضع محضوص ہوں۔

کی سرح سن سرح اور حدیث جابر کے عموم سے وہ مواضع محضوص ہوں۔

کی سرح سن سرح سال کا رادہ مو - اور حدیث جابر کے عموم سے وہ مواضع محضوص ہوں۔

کی سرح سن سرح سال کا کر این ہور کی اور فر ماما کریم بلا احتمال راوا ہے لیے اس کی اور فر ماما کریم بلا احتمال راوا ہے لیے اس کا ارادہ ہو۔ اور حدیث جابر کے عموم سے وہ مواضع محضوص ہوں۔

سين ابن مجرك اس اختال كوب نديني كيدا و فراياكيه بلا اختال اولي بعلى حادث المين ابن مجرك اس احتال اولي بعد الدحف من مين كرام و تحري مراد بهين و تنزيري بعد اس المعديث مين التُدمِّلُ شانهُ كالحسان مقام امتنان مين بهد و لينى حفود عليه السلام اس حديث مين التُدمِّلُ شانهُ كالحسان اورمنت بيان فراد به بين كرمير سياس سين نمين مجد بنائي كئي و تواس مين تخصيص كرا مقام المتنان كومناسب بهين واس المين تخصيص من جام المتنان كومناسب بهين واس المين تخصيص من جام بين واس عبارت سيصاف مقام المتنان كومناسب بهين تنزي بهد تحري بهين واكرا حاديث بني بني تنزي بهد تحري بهين واكرا حاديث بني بني تنزي بهد تحري بهين واكرا حاديث بني بني تنزي بهد تحري بهين والمينان كومناسب بنيال بني تنزي بهد تحري بهين والمينان كومناسب بنيال بني تنزي بهد تحري بهين والمينان كومناسب بنيال بنيال بنيال المناسبة المناسبة والمينان كومناسب بنيال بنيال

علامه عنى عدة الفارى شرصيح مجارى صدى الاجلاميس فرطت على الاواب المتقدمة اشارة الى ان الكراهة في في الكراهة في المست للتحريم لان عموم قول على الله على الله

اس سے بھی پی نامت ہو تاہے کہ احاد میٹ بنی میں کرامت تحریمی مراد نہیں۔ امام نودی شارح مسلم سر ۱۰۸ جامیں فراتے ہیں :

را ابلحت وصلى الله عليه وسلم الصلاة في موايض العنم دون مبارك الإبل فهوم تفق عليه والنهي عن مبارك الابل

وهی اعطانها نهی تنزید وسبب اُلکراهـــّه مایخان من نغارها و تهویشها عل<sub>را</sub> ا<u>لم</u>سله انتهای

لیمی حصور علیدائسالام کا بحرایی کے بارسے بیس نماز کی امہازت دینا اوراڈٹوں کے بیٹھنے کی حکمہ نہ دینا اتفاقی مسئلہ ہے ۔ اوراد ٹول کے بیٹھنے کی حکمہ نماز پڑھنے کی تہنی بنز سمی سے سعب کواسہت وہ خوف ہے مجازی کوان کے جاگئے اور اِنتی زر مونے سے سیاسونا ہے ۔

اس عبارت سے علاوہ اسبات کے کشترخانوں میں نماز کی مہی تنزیمی ہے بیبات بھی نامت ہوگئی کے مرافع نخم میں اجازت ادرمبارک اہل میں نہی آنفا فی ہے کیسی امام اعظم رحمالتُ محی شرخانوں میں نماز کی کرامت کے فائل ہیں۔

سراج المنيرشرح جامع الصغير ما ١٩٨٧ ج ١٤ من شد على الماء الم

والفرق ان الابل كشيرة الشراد فتشوش فلب المصسلى عِنلاف ألغنم والنهى للتغزي

لمعات شرح مشكوة ميس،

اعلم اسم اختلفوا في النهى عن الصلاة في المواطن السبعة انه للتحريم اوللت نزيد والثاني هو الاصح رحاشيره شكوة مرب

علام على عدة القارى صر٢٩١ ج ١ ميس لكسف بين:

وجواب إخرعن الاحاديث المذكورة النهى فيهاللت نزييه كما ان الامر في مرابض الغنم للاباجة وليس للوجوب اتفاقا وكا للندب- انتهى

لبنى احادسينه بنى كالك اورتواب ووركرينى تنزيي بي كورالعن غنم مين ماز رُصف كا

امراباحت کے لیے ہے . وجرب اور ندب کے لیے اتفا قا منہیں .

المسسرتحقيق يسيحقق موكماكه احاديث بني منبي تنزمهي مراد سيحب كامغاد برسے کر نماز بڑھ لینا جائز ہے لیکن مکروہ بھی جیسے ہے ۔ منی کی علت نجاست منیں کیونکر مرالفن غنم میں جبی اسی قسم کی تجاست موجود ہے البتداس نہی کی علت انها خلقت من اللُّه عاطين منصوص بعد ليكن اس كابيم طلب مركز منبین کراونٹ سے طبین کی نسل سے میں اس لیے ان کا نماز میں سلمنے موناہی مف دنما زہے کیونکہ احادیث صحیحہ سے ناست سے کرحمنورعلیہ السلام اونٹ کو <sup>سا</sup>منے ستره بناكے نماز براء لياكرنے تھے-اور يھي تابت ہے كه آب نوافل اونٹ بهر سوادى كى حالت ميں ٹرھ لياكرتے تھے ۔البتہ مطلب پيہنے كہ اونٹ كثيرة الشراد ہیں ان کے بھاگنے اور براگندہ مہونے سے نمازی ہے من نہیں متوما اس کا ول منشوش ر مناہے ۔ائس بیلے نماز وہاں مکروہ ہوئی ۔ مذبیکہ ہونی ہی تہبیں کیونکہ بیر ہنی نمازکے واسط منهين ملكه نمازي كمه واسط سبت كراس كوصرر ند تينيجه اسس بليه ننترخاندمين نماز جائزم ج الكراسين بولي .

حب مدرین بنی کی مراد عندالمی دئین بهی ناست موئی کرنهی ننز سی جسے اور نماز حائز مع الکرام ست ہے تو اب دیجینا بیہ کر حصرت امام اعظم علیدالرحمۃ کااس مارہ میں کیا مذسب ہے۔ میں کہنا میں کہ امام اعظم رحمہ اللّٰد کا بھی سبی مذسب ہے کشتر خانہ میں من محروہ ہے۔ اگر کو ٹی پڑھ 'لے تو سوحائے گی۔

چنائجیمالگیری مرمه جا میں ہے۔

وبكره الصلوة في تشعموا طن في قوارع الطربق ومعاطن

الابلالخ

#### در مخار صر ۱۲ میں ہے:

وكذا تكره ف إماكن كفوق كعبة (الى مَوْاقال) وماطن البل الح

مراقی العن لاح میں ہے:

وتكره الصلوة ف المقبرة وامثالها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه مواطن في المغبرة والمعاطن الابل. من المغبرة وفي العمام ومعاطن الابل.

ان سوالجات سے ثابت ہواکہ فقہ صنفیہ میں شتر نمالؤں میں نماز مکر وہ کھی ہے حوام صاحب کا مذہب ہے۔ ملکہ امام مالک وامام شافنی کا بھی بہی مذہب ہے۔ حوام نے امام شعدانی میزان میں دیوارچ املی فرما ترین

ري نخيرالم شعراتي ميزان مدهه أن الميس فرائت بين: ومن ذلك قول الامام ابي حنيف، والشافعي بجعية الصلوة

في المواضع المنهى عن الصلوة فيهامع الكراهة وبعقال

حالڪ -اوروعة الامته في اختلاف الائر بس جوميزان کے حاکشيہ رمطبوع سے

لکھاہے:

أختلفوا في المواضع المنهى عن الصلوة فيها هل بتطل صلوة من صلى فيها فقال ابوحنيف، هي مكروهة و اذاصلى فيها محت صلوته وقال مالك الصلوة فيها صحيحة وان كانت ظاهرة على كراهة كان النجاسة قل ان تخلومنها غالبا وقال الشافعي الصلوة فيها صحيحة مع الحكراهة - انتماء

مچراس کے آگے صاحب رعمۃ الامر نے ان مواضع میں سے شنز خان کو مجھی سے سرخان کو مجھی سے سرخان کو مجھی سے سرخان کو مجھی سے مارکیا ہے تو ناب ہے ہوا میں مذہب ہے کمامر ملک ماکک کا بھی میں مذہب ہے کمامر ملک محمد وعلماء اسی طرف ہیں .

علام عینی شرح مجاری صر۱۳۳ ج۲ میں لکھناہے۔

قوله عليه السلام جعلت لى الارض مسجدا وطهورا فعمومه يدل على جواز الصلوة فى اعدان الابل وغيرها بعدان كانت طاهرة وهومذهب حمهور العلمارواكيه ذهب البوحنيف، ومالك و الشافعي والبويوسف ومحمد واحرون - انتهى -

مچرآگے فرملتے ہیں:

وحمل الشافعي وجمهورالعلاء النهى عن الصلوة في

ىعنى شافعى اورجم بورعلماء فى شترخانول مى نماز برسطنے كى منى كوكرام ت پرجمل كيا ہے . يعنى تحريم وادم نيس لى .

وماعلمان النهى عنه وقع لاحل المصلى ولث رب

صندركاالصلوة في معاطن الابل فان تبقن الضور حرمت عليه الصلوة فيه ولكن لوصلى ضع ذلك صلوة مجيعة كان النهى ليس لخصوص الصلوة وان يتقن عدم الضرد فلا باس بالصلة قضة .

مین جرمعلوم کیا حبائے کرممانعت نمازی کے واسط ہے۔ تاکہ اس کو صرر تہینچے جیسے شترخانوں میں نماز پڑھنا توالی جگر پر حک ہے ۔ کہ اگر صرر کا نقیبن ہوتواس جگر نماز پرمھنا حرام ہے لیکن اگر پڑھ لے تو نماز ہوجائے گی۔ کیونئر بنی نماز مرک کے واسطے تھی رز نماز کے لیے ۔ اوراگر نیٹین کرے کر صرر نہیں ہوگا۔ تو وہاں ہی نماز پڑھ کے کوئی مضافتہ منہیں ۔

الحدولة كراس تحييق سقاست موكياكداه م اعظم رعمدالله كالمدمب حديث كم المحالف كالمدمب حديث كم المحالف الكرون المحالة الكرون الكرون المحالة الكرون المحالة الكرون المحالة الكرون الك

ا مجتر اص اس نبر میں ابن ابی شیب فی جند صدیثیں تکمی ہیں جن نے ابت مہتر اس ابن ابی شیب فیجند صدیثیں تکمی ہیں جن نے ابت مہتر البتہ کے فیلم نے ابن اس کے گھوڑ سے کہ فیلم اللہ کے قول کو محالف امار شرح کر کھا کہ المام اعظم نے دان احادیث کے مطالف ) فرایا کہ گھوڑ سے کا ایک حصر اور ایک اس کے سوار کا ۔ سوار کا ۔ سوار کا ۔

سجواب ابوانقام بنارى نے كتاب الرجيوا فے كدينون كلهى بنے كوكول

کومعلوم سومبائے کہ امام الوحلیفہ رحمہ اللہ علی حدیث میں فلیسل السبغداغت سنھے ، مگرخدا کی شان بجائے اس کے کہ امام صاحب کا فلیل البعث اعتب ہونا ٹامبت ہو آباخو معترضین کی فلت فقاسمت نامب ہورہی ہے - امام اعظم علیہ الرحمۃ کا بیمٹ کہ ہے دلیل تہیں ہے یسرورعالم صلی المشعلہ وکم ولعجل صحابہ رصنی اللہ عنہم سے ایساہی آیا ہے ۔

## مهکی حدسیت

خودابن ابی شیبه لینے مصنف میں برند میچے روایت کرتے ہیں: شنا ابواسامت وابن نمیرقال شنا عبید الله عن فاصنع عن عمزًاُنَّ دسول الله صلی الله علیه وسلم جعل للفارس سهمین وللواجل سهما -

ابن عمرصی النّدعنه فرمانے میں کررسول کریم صلی النّدعلیہ سلم نے سوار کے لیے دوسے دینے -اور بیادہ کو اکیے حمیّہ .

اس مدیث کوعلامرهدی شرح بخاری مد ۱۹۳ ج۱ بین اورعلامرابن مهام مستح القدیر نولکشوری مر ۱۲۳ ج۲ بین اوروا رفطنی صد ۱۹ مین این سند که مستح القدیر نولکشوری مر ۱۲۳ ج۲ مین اوروا رفطنی سند بروا بیت نغیم بن حمادین ساتھ التدین المبارک عن عبیدالتدین عمر محبی اسی طرح روابیت کیاہے کیمادین سلم سند مجبی عبیدالتدین عمر محبی عبیدالتدین عمر سے اسی طرح روابیت کیاہے۔

دۇسىرى ھدىيىت

عن مجمع بن حاربيّه قال قسم بي حني برعلى اهل حديبية فقسمها رسول الله صَلى الله عليه وسلم ثمانية عشرسهما وكان الجيش الفادحس ماشة فيهم تلتمائة فارس فاعطى الفادس سهمين والراجل سهما روأه ابوداؤد صد ٢٩ جم مع عون العدود.

یعنی اہل صدیبیر پرخیر کی غذیمت تقیم کی گئی رسول کریم صلی الدعلیہ وسلم نے امخیارہ حصے کئے ایک مبزار پانچے وکا اسٹ کرتھا جن بیس سے بین سوسوار تھے اٹھارہ میں سے چھ مصقے توسوارول کو مل گئے ہاتی ہارہ سوپیا دہ رہے امک امک سو کو ایک امکیہ حصتہ مل گھا ،

بر صدیث امام اعظ رعماللہ کی دلیل ہے۔ اسس میں سوار کے لیے دوستے اور بیادہ کے لیے امال سے ساتر بیادیوی قول ہے امام طلیرالرحمة کا .

بیرمدین فتح القدیرمر۲۳ ، ونصب الرامیام ۱۳۵ میں جی ہے ۔ علام زیلی فرانے که اس مدین کو الم احدث سند پی طرائی نے مجم میرا بن ابی شیبرنے مصنف میں واد تعلیٰ اور سعی نے اپنے اپنے سنن میں حاکم نے سے درک میں روابیت کیا ہے اور حاکم نے اس پرسکوت کیا ہے۔

علامرابن التركمان جام النقى ه. ١٠ ج ٢ يس اس مديث كم متعلق المراتي بس:

هذا الحديث احرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث كبيرة صحيح الاسمناده مجمع بن يعقوب معروف قال صحوف الكال دى عنه القعبني وهيى الوحاظي واسماعيل بن إلى اوس ويونس المؤدب وابو عامر العقدى وغيرهم وقال ابن سعد توفي بالمدسنة وكان تقة وقال ابوحاتم وابن معين ليس به حاس

وروى له ابوداؤد والنسائى انتهاء ومعلوم ال بن معين اذا قال ليس مه باس فهو توثيق -

سین اس حدیث کو حاکم فرسندرک بین روایت کیاہے۔ اور کہا ہے کہ جیجے الاسناد ہے اور کہا ہے کہ جیجے الاسناد ہے اور کہا ہے کہ جیجے الاسناد ہے اور کہتے ہیں کہ مجمعے سے تعبدی اور کیا وحاظی واسماعیل بن ابی اوس ولولنس مؤدب والوعام عقدی وغیر ہم نے روایت کیا ابن سعد کہتے ہیں کہ روایت کیا ابن سعد کہتے ہیں کہ دائی اور معلوم ہے کہ ابن اس کا کوئی ڈر مہیں الو داؤد و لسائی نے اس کی روایت کی ہے اور معلوم ہے کہ ابن معین جب لیس بر باس کہنا ہے تورید لفظ اس کی اصطلاح میں توثیق ہوتی ہے۔ ابن جم شخص میں حدوق کھتے ہیں۔ ابن جم شخص القدیم میں اس کو نقریب میں مقبول لکھا ہے تھے کہا اس کا باپ لیقو وب بن جمع کو حافظ ابن مجر نے لقریب میں مقبول لکھا ہے تہذیب التہ ذریب میں فرمانے ہیں:

يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جادية الانضبادى المدنى دوىعن اسيه وعمه عبدالرحملن وعنه ابنه مجمع و ابن احبيه ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع وعبدالعزيز بن عبيد بن حبيب ذكره ابن حبيان في الشقات .

اس کو ابن حبال نے ثقات میں ذکر کمیاہے - علادہ اکس کے بیٹے مجمع اس کے بیٹے مجمع است کے میں اس کے بیٹے مجمع است کی ہے تواعترا صن جہالت سے مولکیا - سے م

#### تنيسرى حدبيث

معم طرانی میں مقدادین تمرسد وایرت ہے کہ وہ بدر کے دن ایک گھوڑے پرتھاجس کوسبی کہا جاما تھا تورسول کریم صلی النّعلید دس کے لیے دوصفے دسینے۔ لفدیسند سہم واحد ولہ سہم - ایک مقداس کا ادرامک مقد گھوڑے کا ( فِنْ القدیر حلید ماصر ۲۰۱۳ فصب الراب حلید ماصر ۱۳۵۵ عینی سر۲۰۰۳ حلید ۲)

#### پونجى حدسيث

واقدى في مغازى مير حعزبن خارجر سدروايت كياسيد

قال قال الزبيرين العوام شهدت بنى قريصنى فارسسا حضرب لى مهم و للغرص سهم-

زىرىن كوام فرماتے ہيں كرمين نو قريفيدين سوار معاضر ہوا تو مجھ دو حصت بيئے گئے - اكب ميراكك ميرے گھوڑے كا - (فقح القدر عليٰ زملعی) .

### بالحوس حدسي

ابن مردور تغییر مین محزت عائشه رضی الندع نهاست لایاب:
قالت اصاب رسول انله صلی انله علیه وسلم سبایا بنی
المصطلق فاخرج الخمس منهاخم قسمها بین
المسلمین فاعطی الفارس سهمین و الراجل سهمابنی مصطلق مین سبایا مین سے رسول کویم صلی الندو کم نے خمس نکال کر
باتی کوسلی نور میں تقییم کیا سواروں کو دوستے ویشے اور سیادہ کو کیک۔
وفق القدیر عین ذیلی

## مجهلی حدسیث

وارقطنى الني كتاب موتلف ومختلف مين ابن عمرسه رواس كرتاب. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعسم للفارس سهمين و للراجل سهما -

كة حضور عليه السلام سواركو دو <u>مصله بها</u> ده كوا كب حصّه تقييم فراما كرنے تھے۔ وفتح القدرير)

ساتوين حديث

امام محدف آثار مین برواین امام ابز صنیفه منذرسے روایین کیا ہے: قال بعث عمر فی جیش الی مصر فا صابوا عنائم فقسم للفارس سہمین وللراجل سہما فرضی بذلك عمر -منذر كوصنرت عمر في اكب اشكر میں مصر كی طرف بھیجا وہاں ان كوغنيمت كا مال ملا نوسوار كو وصف اور پیادہ كو امك بحسترام نہوں نے تقییم كیا بھزت عمر ومنی الدی نہ اس تقیسم ہوراضی مول کے ۔

برجند حدیثیں امام الوحنی فرعلیہ الرحمۃ کے دلائل سے لکھی گئی ہیں۔ دمی یہ بات کر ابن افی شیب دھی گئی ہیں۔ دمی یہ بات کر ابن افی شیبہ نے ہوات کو ابن افی شیبہ نے ہوات کو اس میں ہوا کہ اس میں ہوات ہیں سب جواب میں علامہ ابن ہمام فرلے نے ہیں کہ ایک جمعتہ لطور تنظیل نخا ، اس میں در میں سب مدیثوں کی تطبیق موجاتی ہے۔ تو دونوں حدیثوں بڑھل کرنا امکی کے چوار دینے سے مہتر ہے ۔ لینی اصل سوار کے دوجھے اور بیا دہ کا امکی بھی سوار کو لطور عطیفل امکی حصتہ زائد دیا جائے۔ تو درست ہے ۔

جنِا نجراً پ نے سلم من اکوع کو ما وجود بیادہ مونے کے دو تصبے دیئے ۔حالانکہ ان

كا التَّقاق الكِ يحدّ تَعَار والله اعلم والبسط في المطولات .

اغتراض ابن ابن شیب نے ایک معدیث نقل کی جد کررسول کیم صلی الدعلیر ولم نے منع فرایا ہے کوئی وشمنوں کے ملک میں قرآک شریب مدے جائے مباداکوشمنوں کے اتفاقگ ساتھ اور الجعلیف کی ٹیونس کرکوئی ڈرمنیں

لا باس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذاكان عسكرا عنيها يومن حليبه لأن الغالب هوالسلامة والغالب كالمتحقق ويكره اخراج ذلك فئ سربية لإيومن عليها-

در مخارس ہے:

ونهيناعن احراج مايجب تعظيمه ويجرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة ويجوزالمداوا ة وهوالاصح آگے فرایا الافی جیش یومن علیه فلاکراهة. ماصل ترجمان دونول عبارتول کایرہ کر قرآن مجید عمراه کے کر کا فروں کے ملک میں سفر کرنامنع ہے۔ البتہ اگر نشکر مڑام وسب برکرفار کی طرف سے سلاتی دامن کاظن غالب ہوتو کوئی ڈرمنیس.

علامه نووى شرح صحح مسلمين ال صديث كى شرح مين فراتين فيه النهى عن المسافرة بالمصحف الى ارض الكفاد للعلة المذكورة فى الحابيث وهى خوف ان ينالوه فينته كواحرة فان امنت هذه العلة بان يدخل في جيش المسلمير. الظاهرين عليه عوف الاكراهة ولا منع عنه حيننذ لعدم العلة هذاه والصحيح وبه قال ابوحنيفة والبخارى و اخو و الدوري

اب دیکھئے حضرات غیرمغلدین امام بخاری د شافعی و دیگر محدثین کو بھی مخالفت حدیث کا الزام لگاتے ہیں یا صرف امام آظست مرحمہ اللّد کے ساتھ ہی کچھ حسد ہے ؟

المم بخاري عيد مين لكه مين:

وقد سافرالني صلى الله عليه وسر واصحابه في ارض

العدووه ويعلمون القرآن -

بینی معنورهلی السلام اورآب کے صحابہ کافروں کے ملک میں جاتے تھے اور وہ قرآن جائتے تھے.

تعض رواست میں بعد لمدن القدآن بالتنديد آبات لين صحابر المك كفار ميں سفر كرتے اور وہ قرآن ليرصاتے تھے سب كو حفظ توند تھا ممکن ہے كر معن صحاب كے پاس قرآن لكھا موام و اگر مرسس مي مواور وہ اس صينے سے بڑھائے ہول تو كار نے استدلال كياہے كرحب لكھ مُوتے سے بڑھا ما جائز ہے تو ظام رہے كہ اسے ليے موانا بھي جائز ہے يحب كر شكر مامون ہو۔

علام عينى فرلمت يين:

وقد يمكن عند بعضه وصحف فيها قرآن بيلمون منها فاستدل البغارى انهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكب فلما جازله تعلمه في ارض العدوم بكتاب وببيريكاب كان فيه اباحة لحمله الى ارض العدواذا كان عسكرا مامونا وهذا قول الى حنيفه الخرص ١٣ جلد على عمدة القارى، على مراس جوست البارى مره ١٩ مراس على مستحد البيرة

وادى المهلب ان مواد البغارى بذلك تقوية القول بالنققة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة فيجوز في الله ون الله والمثلث المثلث ال

یعن مہاب کہتے ہیں۔ کرنخاری کی اس قول سے مراداس قول کی تقویت ہے حس بیں لٹ کرٹیر وقلیل کا فرق بیان کیا گیا ہے ۔ یعنی مشکر کیٹر میں مسافرت العمال دشمنوں کے ملک بیں جائز اور قلیل میں ناجائز ۔ کیس کہتا ہوں امام آخلم علیہ الرجمت کایپی مذمیب ہے جس کی امام نجاری نے بعول مہلب تعویب کی ۔ سرورعالم صلی اُم علیہ وسلم کام رقل کی طرف خط اکھ نااور اس میں قرآن شریب کی آیات کا لکھنا بھی اسی کی ٹائید کرتاہیے ۔

ابن عبدالبرفزماتي بن:

اجمع الفقهاء ان لايسا فوبالمصحف في السرابا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا فىالكبيرالمامون عليه فمنع مالك ايصنا مطلقا وفصل ابوح نيفة وادا رالشافعية الكراهة معالخوف وجوداوعدما يعنى عيوف في الشكراورسرا يا بين كدكفار كى طرف سي قرأن شراي كى الم نت كا خوف م توقراًن شرلعين ممراه مذليا حاسف اسس يرفعها دكا اجماع سعه - (معلوم سُوا كه الوحنيغ بمقى متفق ميں) اوراگر نشكر را موجس ركفار كے غلب كا خوف ندم واكس میں اختلاف ہے۔ امام الک تومطلقامنع فراتے میں کشکر پڑا ہو یا جیوٹا ا ما او منبغہ رحمالتد تفسیل کرتے میں درست سے بھولے میں نہیں امام شافعی رحمالتكرابت كوخوف كالتعمقيد فرملت مبي لعبى الرخوف موكر قران تراهب كى حرمت بين فرق آك كا . تومنع - ورند منهي معلوم مواكر امام اعظ رحمه التدك مطلقا احإزت نهيس دى ـ والتُّداعلم

ابن ابی شیدیگ ایک مدین تقل کی ہے کہ تعمان بن بشیر کے باپ فی ان کو ایک غلام دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شہادت کرانے کے سال کا نام کا میں تاہم کے بیات اس نے کہا نہیں تو کے بیات کے بیات کا سے اس نے کہا نہیں تو فرمایا کروال سے ڈرو اور اپنی اولاد میں فرمایا کروال سے ڈرو اور اپنی اولاد میں

مساوات كياكرو- امكي دواميت بين سبت كدمين الما اور سبت النسانى برگزامي نهيس كرتا-مجر الم ماعظم رحمة الشدكا قول اكس حدميث كے خلاف سيجو كر لكيسته بين و ذكران اب حذيف قال لا با مس ب. - لينى الم ماعظم بحمد الشدست مذكورسيت كداكسس بين كوئى دُر منهين -

يين كهنامون حافظ ابن ابي شيبه رحمه الله أكرامام اعظر حمه الله كا مذسب مفصل سان کردیتے تو بھیں ہے کہ مفالطرند لگنا السس ریعجب یہ ہے لدیرسٹ شاحس کو ابن ابی شید برخال مت مدریث مجتزا ہے ، مذحرف امام آعظم رح سبب ہے۔ بلکھمبرور می تین اسی طرف ہیں۔مگر ابن ابی شیبہ ہیں کرمون اماہ اعظم جمرالله كافام ليصقين بهماس كيجواب ميسالهم لووى رحمه الله كي تحريم كافى علمية بين جوائبول في شرح مطح سلم مراس حلد دوم ميل لكعاب فرلم في مي فلوفضل بعضهم اووهب ليعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة انه مكروه وليس مجرام والهبة صحيحة وقال طاؤس وعروه ومجاهساوا التورى وإحمدواسحلق وداؤدهو حرام واحتجوا بروائة لااشهدعل جوروبغ برهامن الفاظ الحدث واحتج الشافعي وموافقوه لقوله صلى الله عليه وسلمفاشهدعلى هذاعنيرى قالواولوكان حراما اوياطلالماقال هذاالكلام فانقيل قاله تهديدا قلنا الاصل فى كلام الشارع عيرهد أو يحتل عند اطلاقه صيغتم افعل على الوجوب افالندب فان تعذ

ذلك فعلى الاباحة - واما قوله صلى الله عليه وسلم الااشهد على جور فليس فيه انه حرام الان الحورهو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عرب الاعتدال فهوجور سواء كان حرامًا اومكروها وقد وضح بما قدمناه ان قوله صلى الله عليه وسلم الشهد على هذا عيرى دليل على انه ليس عجرام فيجب تاويل الجو على انه مكروة كراهة تنزيه وفي هذا المحديث ان له هبة بعض الاولاددون بعض صحيحة وانه ان له يهب الباقين مثل هذا استحب ردالاول انتهى ماقال النووى -

ایمنی اگر بعب کو بعب رفضیلت دے یا بعن کو کی مبر کرے بعب کو الیا کو امرائی مرکز کے بعب کو الیا کو امرائی مرکز کے بعد کا مذہب یہ جے کہ الیا کو امرائی میں اور مبعب ہوگا ۔ طافوس وعودہ و مجام و توری واحمدہ اسحاق وواؤد کہتے ہیں کہ حرام ہے ان کی دلیل روائیت لا اشہد علی حدد وغیرہ الفاظ مدسین ہے ۔ امام شافنی اور ان کے موافقین رافک والومنیف) کی دلیل مدسین فاشہد علی ہذا عیری ہے بعنی حضور علی السلام نے فرایا کہ میرے سواکسی اور کو گواہ بنائے ۔ کے میں اگر مبر حرام یا باطل ہونا تو آب الیا مغرب کے کہ شارع کی کلام میں تہ دید اصل مہیں گے کہ شارع کی کلام میں تہ دید اصل مہیں ۔ تو ہم کہیں گے کہ شارع کی کلام میں تہ دید اصل مہیں ۔ معلوم مواکر صنو اسلام کا صیغہ امرسے ادشاد فرایا وجوب یا اصل مہیں ۔ معلوم مواکر صنو ندب پر معلوم مواکر صنو ندب پر معلوم مواکر صنو ندب پر معلوم مواکر صنو ندب بر معلوم مواکر صنو

کابدامرکرمیرے سواکی اورکوگواہ منالے اگر وجوب یا استخباب
کے بیلے بنیں تو لا محالہ اباحث کے بیلے ہوگا۔ اورصنورعلیہ السلام کا
لا شہدعلی جود فرانا اس کی حرمت پردلیل بنیں کیونکرجود کے
معنی میل کے بیں بینی تھلنے کے ۔ بوجیز صداعت ال سے جب ک عبائے
اسے جود کہتے میں حرام ہویا مکروہ ۔ اورم بی تھے لکھ آئے ہیں
کر حمنور کا اشہد علی ھندا غیری فرانا اس بات پردلیل
ہے کہ حرام بنیں تو جودی تا ویل کوام سے نظر کو مہدکر نا لعمن کو
اوراس حدیث میں بیجی دلیل ہے کہ لیون الدکو مہدکر نا لعمن کو
نظر نا ہے جہ ۔ اگر دومروں کواس کی مثل ہر مذکرے تو پہلے سے
داکر سے لیناکستے ہے۔

امام نودی کے اسس قول سے معلوم ہواکہ امام اعظم رحمر اللہ ایمے سبر کو مکردہ سیجھتے ہیں ، البیت حرام نہیں کہتے ۔ لیکن ابن ابی شیب نے امام صاحب کا قول اس طرح لقل کیا ہے جس سے بغلام سرسی معلوم مؤراہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایسا مبر کرنا بلاکر اسٹ جا نزسے ۔

اورلودی کی حبارت سے دیجی معلوم ہواکہ الم شاختی بھی اسی طرف ہیں لیکن ابن ابی شید سنے صف الم الخطر بھر الشکامی نام لیا ۔ بے شک صدر بُری بلاسے ۔ اور مہن کم ایسے لوگ بی و اس کے بیتے ہیں ۔ وانتم الحیل فی شائد مه حسد واالفتی اذاب و خصوم المقوم اعداء له و خصوم

ریمی معلوم ہواکہ اسی حدیث کے الفاظ سے مہدکی صحت کا امت مہونی ہے مگر افسوس کہ امام اعظم علیہ الرحمة برحدیث کی مخالفت کا توالزام لگایا جا آہے مگر خود مدست کے الفاظ میں غور مہیں کیا ماہا - بے شک فقامت اور چیز ہے اور مدیث دانی اور حدیث دانی اور حدیث دانی اور حیز دب حامل فقد عنید فقید - میں سرود عالم صلی البر علیہ و کم لے ایسے می واقعات کی خردی ہے - (فِکا اُو اُنِی وَاحِی)

علامه عيني شرح صحح كارى مين اور ما فظ ابن حج وسنتج البارى مين كلصة مين ، و ذهب الجمهور إلى ان التسوية مستحبة فان فضل بعضاصع وكره وحملوا الامرعلى الندب و النهد

على التنزييه -

کر حمہ ورحی ثمین اسی طرف گئے ہیں۔ کہ برابری سنخب ہے۔ اگر لبعن اولا دکر البعن اولا دکر البعن بین میں میں میں میں میں میں اسی طرف اللہ البعن برجعلیہ بین فضید بلت دی توضیح ہے لئین مکروہ ہے۔ ان می وفیل نے امرکو ندب براور بہنی کو نمزیہ برجمل کیا ہے۔ قاضی شوکا فی نے بھی نیل الاوطار میں ایسا ہی لکھ اسے علام عدینی نے اس معام برجمہور کی طرف سے اس حدیث کے کئی جواب دیئے ہیں مینجملہ ان کے ایک یہ بیہ ہے کہ بیط ہو اس میا تھا۔ تو آپ نے فرا دیا کہ ایسا نہ کرنا۔ تو علی السلام کی خدمت ہیں مشورہ لینے کے لئے ایا تھا۔ تو آپ نے فرا دیا کہ ایسا نہ کرنا۔ تو اس نے نہ کیا۔ بعنی مہر تام مونے سے پہلے بطور شورہ دریا ونٹ کیا تو آپ سنے منع درا دیا۔

امام طحاوی نے اسی حدیث کو نعان بن نشیرسد روایت کیا ہے بحب سے بہی معلوم ہوتا ہے۔ کر ابھی مبرتمام مہیں ہواتھا ۔ چنا نجہ اس کے الفاظ یہ بیں:
حدثنی حمید بن عبد الرحمٰن ومجد بن النعان انھ سا سمعا النعمان بن بشیر یقول نحلنی ابی غلاما ثم مشی ابی حتی اذا ادخلنی علی دسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم فقال یا رسول الله سلم فقال یا رسول الله فلیہ و سلم فلی الله علیہ و سلم فلی الله علیہ و سلم فلیہ و سلم فل

غلامافان اذنت ان اجيزه له اجزت ثم ذكر الحديث. مغان بن بنركت بين كر م المصمراء والداني علام ديا بجر مي رسول كرم صلى الشرعليه والم كى مدمت بين المصر الله الدوم اكرعوم كى كه يارسول الشريس است بين لوطان دياب الراكب إذن دين كرمين أست حائز دكمون توجائز ركمون.

اس حديث سته معلوم مواكرائجي اس نيسبه بأفذ منهس كهانها.

صحمسا اورطحا وي مس لرواسيت جا برصا ف آيلست كدنشركي ورت في بشر كوكها كوميرك بيط كوغلام دس - توأس في آكر رسول كوم صلى التدعليروب لمست پوچها کرمبری دوجرکہتی ہے کرمیں اس کے بیٹے کوغلام مبرکروں توائب کے فرمایا اس ك اور مجاتى مي يس سير ف كها بان - فراياسب كوديا بيت يس ف كها نهين - هرايا يد المجانبين- اس مديث سي معيم معلوم مواكراس في مبركر في سيريك مرور مالم صلى التُّدعليدوسلمسيعمشوره لياتواَب في الله على باست متى اس كي مداريت كي ر

علامه البن التركماني مر ١٧٨ حلد ١١ مين مجاله طحاوي لكصة مين: حديث جابراولى من حديث النعان لان جابرا احفظ له

واضبط لان النعمان كان صغيرار

لبنى جابر رضى الشرعندكي حديث نفال كى حديث سے اولى سے كيونكونعال حبوتي عرك تفع اورجابران سيحفظ وصبطين زياده تفع ارجوم النقى علاوه اس كيصفرنت صديق اكبرومني النُّدعنه وعمريني النُّدعندسني ابني اولا دميس نبھن كونجن برمبر بني ففنيلت دى جس سے معلوم جاكر مساوات كا امر ندلي سے

ا مام طحادی معزمت عالشروی الدعنباسے روایت کرتے میں کر محزت صداق اكبريضى التدعينه نسان كوابيني ال سيدغار مين ديننت دييني حن سير مركاشيز كم وقت میں وسق آمدنی مو بھر وفات کے وقت فرمانے لگے کہ اسے میری میٹی میرے بعد
لوگوں میں سے کسی کا غنام مجھے بخرسے زیادہ محبوب بہنیں اور نہ تجرسے زیادہ کسی کا فقر
مجھے بھاری ہے ۔ میں نے تجھے سیس وسق آمدنی کے در حنت مہبر کئے تھے اگر تو اپنے قبقنہ
میں کرلیتی تو وہ نیرا مال بخفالیان آج وہ وار ثوں کا مال ہے اور وہ نیرے دونوں بھائی
اور دو ہم نیں میں اللہ کے حکم کے مطابق تقیم کرلور حضرت عائشہ نے فرمایا اگرالیا الیا
موتالیعنی مال کثیر موتا تو بھی میں رآپ کی رضامندی کے لیے) حجود ڈدینی ۔ ایک میری
ہمن تو اساء میے دوسری کون ہے فرمایا بنت خارجہ کے لطن میں ۔ میں اس کولڈ کی
گمان کرتا ہموں۔

اس مدیث سے معلوم ہواکہ صدیق اکبر رصنی النّدعنہ نے حصرت عائشہ رضی النّری ہا کوا پننے ال سے پکے مہرکیا تھا ۔ جودوسری اولادکو مہبین کیا نھا ۔ اگر جائز رنہ ہوتا ۔ لوآپ السا مذکر تنے بحضرت عائشہ رصنی النّدع نہائے بھی اسے جائز سمجھا اور کسی صحابی نے اکس پر انکار مہبیں کیا ۔

اس مدیب سے برہی معلوم ہوا کر حضرت صدیق اکبررمنی اللہ عند نے حل کی خردی کراس میں لڑکی ہے برہی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبررمنی اللہ عند دو مجائی اور دو مہنیں وارث ہیں بہنائیجہ مل کی آپ نے جنردی وہ خرصی ہے نکلی اور بنت خارج نے لڑکی جنی ۔ یہ کیا بات بھی ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وکم کی صحبت کی مرکت بھی کہ صحابہ کرام رصٰی اللہ عنہم برامور غیبیہ منکشف ہوجا تے تھے۔

کامرعینی وحافظ ابن حجرنے امام طماوی سے نقل کیاہے کر حضرت عمر رضی النّدعنہ لنے اپنے بیٹے عاصم کو دوسری اولاد کے سواسہ میں کچھ دیا۔ اسی طرح عبار کیل بنعون نے بعض اولا دکوم ہر کیا۔ راخرج الطماوی)

علامنايى وزليىك برالى بيقى الممشافعي كاقول نقل كياس،

قال الشافعي وفضل عمر رضى الله عنه عاصما بشئى وفضل ابن عوف ولدام كلتوم -

بعنی امام شافعی فرمانے ہیں کہ صفرت عُررضی اللّٰدعنہ لنے عاصم کو کچیوعطافر ہایا حجد دوسری اولاد کمورنہ دیا اور عبدالرحمن بن عوف سنے ام کلتّٰوم کی اولاد کو دیا۔ اور عبد اپنی اولاد کورنہ دیا۔

اس تحفیق سے ابست ہواکہ الم باظم رحمداللہ کا پرسٹرا مدیث کے خلاف مہنیں ملکر سی محصیے ہے اور حمہور محذیون کا مکبی مذہب ہے۔ واللہ اعلم

اجنزاعض ابن انی شیدید ایک حدیث کعی سے کررسول کرم صلی التعلیہ وسل نے مدر کو فروخت کیا مجر دام اعظ دھرالت کو اس کے نمالف سمجو کر لکھیا و ذکران ایا حدیث مقال لا بیاع کر ابو میند کہتے ہیں کہ مدر رنبیجا جائے۔

داکثر علمائے سلف و خلف اسی کے قائل ہیں یحصرت عثمان رضی الدعم و مورت عمر وعبد اللہ بن عمر و عبد اللہ بن مسود و زبد بن ثابت رضی الدعم مسے اسی طرح مردی سے مشر کے و قبادہ و توری و او ذاعی معی مہی فرماتے ہیں ابن سیر میں ابن میدب زمری مختی و شعبی و ابن ابی لیلے و لیٹ بن سعد سب اسی طرف ہیں۔ امام نووی سفر ح صبح مسلم مرسم مصلد ثانی میں فرماتے ہیں :

قال ابوحنيف ومالك وجمهور العلما، والسلوم من الله تعالى الحجازيين والشاميين والكوفيين وحمهم الله تعالى لا مجوذبع المدبر

لینی امام الومبنیغه و امام مالک وجمہور علمائے سلف جازلوں میں سے اور شامیول کو فیول میں سے اسی کے قائل میں کہ مدبر کو بیجینا جائز نہیں ۔ سیسے عبدالمئ لکھنوی موطا امام محد کے حاسشیر میں فرماتے ہیں :

وبه قال مالک وعامترالعلمار من السلف والخلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين وهو المروى عن عمر وعثمان وابن مسعود و زيدبن ثابت وبه قال شريج و فناده والثورى والاوزاعي .

علام هيئي عمدة القارى شرح صحيح بخارى كے مد ۵۰۰ هيں فراتے ہيں: كرهه ابن عمر وزيد بن ثابت و هج دبن سيرين و ابن المسيب والزه ترى والشبعبى والنخعى و ابن ابى ليسلے والليث بن سعد ۔

ان حوالجات سے معلوم ہُواکہ اسس مٹلمیں امام صاحب منفرد بہنیں بلکہ جہور علمائے محدثین اسی طرف میں مگر ابن آبی شیبہ صرف امام اعظم رحمہ اللہ بہبی اعتراص کرتاہے . دوسرول کا نام تہبیں لیتا . امام الک موطا میں فرماتے ہیں :

الامر المجتمع عندنا في المدبران صاحبه لايبيعه -

كر مارك نزدكي اجماعي امره كدر كواس كاللك فروخت رزكرك.

(۱) وارقطن<u>ی نے عبدالله بن عمر صنی الله ع</u>نها مسے روایت کیا ہے فرما یارسول کریم صلی الله علیرو کمرنے :

المدبرلايباع ولايوهب وهوحرمن الثلث .

كر مدررندي العالمة مرم كياجا في الدوه تيسر عسرت أزادت.

 (۲) وارقطنی میں بروایت بھاوی زیرمی الحدیث نافع من ابن عرم وی ہے انہ کوہ بیع المدید محررت عبداللہ بن عرصی اللہ عنہائے دیرکی ہیے کو مروہ میا ، وارشی نے پہلی صریف کو ضعیدہ کہاہے ۔ لیکن دوسری صدیف کو ہو کہ ابن عمر کا فول ہے مسیح کہاہیے۔

ملامه ابن الهام منتج القديرين فرماتين :

فعلى تقدير الرفع لااشكال وعلى تقدير الوقف فقول العجابى حينئذ لايعارضنه النص البنتة لانه واقعة حال لا عموم لها وانها يعارضن و قال عليد السلام بيباع المدبر فان قلنا بوجوب تقليده فظا هروعلى عدم تقليده يجب ان يحمل على الساع لان منع بيعه على خلات القياس لماذكرنا ان بيعه مستحب برقه فهنعه مع عدم نوال الرق وعدم الإخت لاط بجنز المولى كما في ا الولدخلان القياس فيحمل على الساع.

يعنى ابن عرصى الشّعنهاكي حديث أكرم فوع ان مات توكوني اشكال منبير. (عيم توخود مرود عالم صلى الشرعليية كم مسعدركى بيع كى ممالعت موكنى) اوراكرموقوف مانی مائے درمبیا کہ دارقطنی نے لکھا ہے) تواس وقت قول محابی ہوگا جس کے معارض كوئى نصر بنين - روه حدمت جس كو ابن ابي شيب في بيش كميا - كرصنورعلي السلام نے مدبر کو فروحت کیا ۔ وہ ایک حال کا واقعہ ہے جس کے یائے عموم منیں . البتر مرتث میں اگر اس طرح آباً کر مدبر کو فروحت کیا جلائے تو تعارض ہوتا راسکین ایسام نیں آیا ملکہ اكيفل كى حكايت سے) اس يا صديث ابن غرسالم عن المعارض رمى - بجراكر صحابى کی تقلیدلازم موتوظ مرہے کہ رصحابی سے ممانعت تاست ہے) اگراس کی تقلیدلازم تشمجى حبلئة توضحا بى كايه قول سماع برمحمول بوكا كينونحه مدبركي بيع يسصصحا بي كامنع فرمانا قیانس کے ملات ہے۔ (اور صحابی کا وہ قول جو کہ قیاس کے ملاف ہو حکما مرفوع موتلهي اوربرفول خلاف فياس اس يهيه كرمر فلام ب رجب كك وه فلام ہے اس کی بیع درست ہونی چاہیئے - کیونکہ غلام کے ساتھ بیغ منفرہے ۔ نو ہا وجود کی وہ غلام تھی ہے اورام ولد کی طرح موکے کوئی جزاس میں مختلط بھی تہیں بھراس کی بيع كومني كرنا (ظامري) كرفياكس كريفلات بعداس ليع عمرى يموقوت مجى حكما مرنوع موگی ۔

علامرزرفاني شرح مؤطامين فزملتے مين:

قالواالصعیح اندموقون علی ابن عمرلکند اعتضد باجاع اهل المدینی .

محدثلن کہتے ہیں کہ صحے یہ ہے کہ یہ حدمیث ابن عرم پرموقوف ہے لیکن اہل مدمیز کے احجاع سے اسکوقوت معاصل موگئی ۔

رس موطا المم محديين سعيدين المسيب رحمدالله سع آباس كرأب في في سايا

مدبره كورز فروضت كمياجا عث رد بسبر

ېس.ويخصوصد 4 ۳۵ .

ابن ابی شیب نے جوہ دیشہ ماہر کی ہیے کی تھی ہے۔ اکسس کے جواب میں علامرز قانی شرح مؤطا میں فرائے ہیں۔

اجيب عنه بإنه انعابا عمالانه كان عليه دين وفي رواية النسائي للحديث زيادة وهي وكان عليه دين وفي رواية فقال اقض دينك ولا يعارض رواية مسلم فقال اب ك بنفسك فقد تعليمها لان عن جملة صدقته عليها قضاء دين وحاصل الجواب انعاوا قدة عين لاعموم لها فتحمل على بعض الصور وهو تخصيص الجواذ بما اذا كان عليه دين وورد كذلك في بعض طرق الحديث عند النسائي فتعين المصور لذلك و نتى بالمحديث عند

علام عینی شرح مخاری مدا ۵ حبلد ۵ میں ابن بطال کا قول نقل کرتے ہیں۔ لاحجة فيه لان في الحديث ان سيده كان عليه دين فتبت ان بيعه كان لذلك ـ

لینی اس مدسی میں کوئی حجت مہیں رہواز سے کے لیے، اس لیے کرمدیث میں ہے کہ اس کے سردار رپر فرص تھا ۔ کو است مواکداس مدر کا بیمنیا فرص کے لیے تھا۔

بيعبي اخمال ہے كرحمنورعليه السلام كامدر كو بيحنا أس وقت كاوا قد موحب كه اصيل كوهي قرص مين بيجا جاما تها بهر ريعكم منسوخ موكيا

علام غيني عدة القارى صر ٥٠ عبد هيس فروات بين :

يحتمل انه باعه فى وقت كان يباع الحرالم ديون كماروى انه صلى الله عليه وسلم باع حرابد بينه ثونسخ بقوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الىميسرة.

يضيخ ابن الهام مسننج القديره و١٨٧ حلد ١ مين فرات بي : والجواب انه لاشك ان الحركان يباع في ابتداء الاسلام علاماروى انه صلى الله عليه وسلم باع رجبلايقال لهمسروق فى دينه تعرنسخ ذلك بقوله تعالى وانكان ذوعسة فنظر ا

اس مبس كو في شك تهنير كدا تبداء اسلام ميں اصيل كو فرص ميں بيجا جا ما تھا چنا پخہ صدیث میں آیا ہے کہ آنحفرت صلی الدعلیہ ولم نے ایک شخص کوحس کا نام مروق تھا۔ رعلی قاری نے مرقا قدیں کس کا نام شرف لکھا ہے ۔طیاوی نے شرح معانی الآثار م حلد ۲ میں اس شخص کا نام مُسرق لکھا ہے)۔ اس کے فرصٰ میں فروخت کیا بچر میں کم منوخ سوكيا والتداتعالى كحاس حكم كحساته كواكر مديون تنكدست موتو فراح تك اس كوملت

ں ہے۔ تو ٹا سِت ہواکہ منسوخ ہوجا نے کے بعد م*در کی بیع کے جوا*ز کی اس *حد می*ٹ میں کوئی دلا

احارہ کوامل مین کی لعنت میں بیع کہتے ہیں بچنا پنی علام مینی نے تصریح کی ہے۔ احارہ میں بھی منفعت کی بیع ہوتی ہے۔ توحدیث بیع مدم میں اسمال ہے كراس كى حذمت لعيى منفعت كوبه كياس كياس كواحاره ديا مهواسس كي ناشي ديس اكب مديث مجي ہے ، علام عيني فراتے ہيں .

ويوميده ما ذكره إبن حزم فقال وردى عن ابى جعفر محمد بن على عن النبي صط الله عليد وسلم موسلا انه باع خدمة المدبر قال ابن سيوين لاماس ببيع حلامة المدبر وكذاقاله ابن المسيب وذكرابوالوليدعن حابرانه عليه الصلاة والسلام باعضلمة المدبور

ابن حزم فرلمق بس كدالوجيغ محربن على سله مرسلا رسول كرم صلى الشدعلير وكلم ست رواین کیلے کر آب نے مدر کی مذمت کو فروخت کیا ہے ( مرکومنیں فروخت کیا) ابن سبرین کیتے ہیں کر در کی خدمت کا بچناکوئی ڈرمنیں ہے۔ ابن سیب نے ایسا ہی كهاب - الوالوليدسف ما برصى الشاعند سادوابيت كياست كرحنورعلي السلام في ماد كى مذرمت كوفر وحنت كيانتا.

معلوم مواكده دركوفروحنت منبيس كيا ملكه اس كواجاره برديا اوراجاره بروبنامنع

#### جوتفاجواب

مم ينج لكه تئير كمربمقيدكى بع جائزت .
علام زملي نصب الرايجلد اص ۱۲ مين فرماتين ،
ولناعن ذالك جوابان احدهما انا غمله على المد برالمقيد والمد برالمقيد عندنا يجوز بيعه الاان يتبتوا انه كان مد برامطلقا وهم لا يقدرون على ذلك .

دوسرا جواب علاقم زبلی نے وہی لکھا سے جوہم اُوبر لکھ آئے ہیں بین بیع خدمت مرادب ندبیع رفتہ - اور بیع خدمت حائز سے - والنداعلم

اعتراض البن النافي شيبر در التدفي بدحد شي اس باده بي لكه مي كرسول منا مسلى التدعليه وسلم في قرر برنماز جنازه برهي اوريه مي كعاكر صنور عليه اسلام في نجاشي كاجنازه برها - بحر لكها - كدامام الوحنيف سه مذكور ب- كرمتيت بردو بارنماز در برهي حاشة .

جواب میں کہنا ہوں امام اظم جمراللہ کا مذمب یہ ہے کہ جب ولی نازجازہ پڑھ نے اس کے اذن سے بڑھا جائے تو کو جدو بارہ در بڑھا جائے ۔ ابن ابی شیب رحماللہ نے امام اعظم رحمہ اللہ کا مذمب کھنے میں تفصیل مہنیں کی مطلقا منع کھندیا حالانکوا مام صاحب کے مذمب میں ولی کواعادہ کرنے کا حق ہے۔ وہ دوبارہ بڑھ سکتا ہے۔

در مختار میں ہے :

فان صلى غيره اى الولى مسن ليس له حق التقدم على الولى ولم

يتابعه الولى اعاد الولى ولوعلى قبره -

نینی اگر ولی کے سواکسی دو سرے نے جنازہ کی نماز پڑھی . ولی نے زبڑھی ہو تو۔ سرک سرگ سرگ سرک تقریب کے مسلم

ولی اعادہ کرسکتا ہے گواس کی قبر پر پیٹھے۔

مخة الخالق حائث يربح الرائق ميس ب.

لانعاد الصلوة على الميّت الاان يكون الولى هو الذي حضوّان

الحق لموليس لغيره ولائة اسقاطحقه -

لیمنی کسی میّنت پر دو د هدنماز جنازه رز پڑھی مبلئے ۔ بال اگر ولی آلئے تو اس کامتی ہے دوسراکو ٹی اس کامتی ساقط نہیں کرسکتا ۔

وحراکسس کی بیدہ کرمتیت کامتی اکیے دفتر نماز پڑھنےسے ادا ہوگیا -اوپوفرض نفا وہ ساقط ہوگیا اب دوبارہ بڑھیں تو نفل ہوگا ، اور جنازہ کی نماز نفلاً مشروع مہنیں -

كانى يَجْهُره منيره بحرالدانق كبيرى ميسب :

الفرض بتادى بالاول والتنفل بها چنيوشروع -*بحرالعلوم دسائل الادكان بين فرانشين :* 

لوصلوالزم التنفل بصلوة الجنادة وذا غيرجائز-

شاقی فراتے ہیں :

بخلاف الولى لانه صاحب الحق-

یعنی نماز حیار د کا اعاده مرطرح نفل ہوگا - اور پیجائز مہیں برملا ف ولی کے کہ وہ صاحب سی ہے ہے اس کواعا دہ جائز ہے ۔

سرورعا أصلى التدهليدو للمك أمكي بارنماز جنازه بيزه كمريح دوباره كسي كامبناز نهبي

بڑھا۔ اگراس نماز کا تحرار جائز مہوا تو حضور علیہ السلام کمجی تو کسی صحابی کا دو بارہ جنازہ ہوئے۔
اگریہ کہا جائے کہ حس نے مزید ہا ہو وہ بڑھ سکتا ہے تو صحابہ بیں سے کسی ایک کا ہی ایسانغل
د کھانا چاہیئے۔ کر سرور عالم صلی الشعلیہ وسلم نے کسی صحابی بینماز جنازہ بڑھکراس کو دفن کردیا
موتوکسی دو سرے صحابی غیر ولی نے جو شامل جنازہ بہبیں موا آگر اس کی قبر بریماز جنازہ بڑھی
ہواگر تکوار مشروع ہوتا تو صحابہ کرام میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ۔ کر سول کریم صلی الشد علیہ وسلم
کے نماز جنازہ بڑھ لینے کے بعد کسی صحابی عیر ولی نے کسی فیر مریجنازہ کی نماز بڑھی ہو بھیراس
کا خلاف ملتا ہے۔

المرالنقي مر ٢٤٤ حلد اول ميل لكماس،

ذكرعبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن نافع ان ابن عمر قدم بعد توفى عاصم اخوه فسال عنه فقال اين تبراخى فدلوه عليه فاقاه فدعاله قال عبدالرزاق وبه ناخذ قال و إنا عبدالله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمراذا انتهى الى جنازة قد صل عليه دعاوان صح ولمو بعد الصلوة - قال ابو عمر في المتمهيد هذا هو الصحيح المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما رجم عن نافع وقد يحتل ان يكون معنى روائة من روى انه صلى عليه انه دعاء فلا يكون عناد وائة من روى انه دعاء فلا يكون عناد وائة من روى انه دعاء فلا يكون عناد وائة من روى انه دعاء والمدعن والعرب عن العدد عاد والعرب عناد والمدين العدد عاد والدين عاد العدد عاد والمدين العدد عاد والدين العدد عاد والدين العدد عاد والمدين العدد والمدين العدد العدد عاد والمدين العدد والمدين العدد والمدين العدد العدد والمدين العدد

عبدالرزاق روایت کرتے ہیں کرعبداللہ بن عمرصی اللہ عندا پنے عجائی عاصم کی وفات کے بعد آئے اور لوچھاکہ ان کی قبر کہاں ہے ۔ لوگوں نے قبر کا پتہ دیا آپ قبر پر آئے اور اس کے یہے دُعاکی عبدالرزاق کہتے نہیں کہم اُسی پرعمل کرتے ہیں بھر نافع سے روایت کی کہ ابن عمرصی اللہ عندمیت پرنماز موجا نے کے بعد آتے توصر ب

د عُاکِرنے اور والمبس بیلے جائے۔ نماز خیازہ کا اعادہ رنکرتے۔ الویم نے تمہید میں کہاہے کر ابن کا مذہب بہی تحصیح اور معروف ہے ۔ اور حس روابیت ہیں صلی علیہ آیاہے اس کی مراد میں دعگاہے۔ کیونکہ نماز جنازہ بی وُعاہیے۔

ننمس الانرسرخي رحمد النسف مبسوط ص ٤ مبلددوم بين لكحاسب كرعب الندين سلام رصى النيوع برحض من النوع في كربازه بركف ما زموجي منى توآب في فرايا ان سبقت مونى بالصلوة عليه فلا تسبقوني بالدعار له

اگرتم نماز حبازه مجيرت پيلے پڑھ چکے ہو تواب دُعا تو بجيرت پېلے زکر د بھے دعًا . نديلنه ده -

معلوم ہواکہ دوبارہ نماز جہازہ اکسس زماند میں مرّوج ندیمتی ورنہ عبداللہ بن سلام رصنی اللہ عند مکرر نماز حبازہ بڑھ لیلتے ۔ اور ریکھی معلوم مُواکہ حبازہ کی نماز کے لعد دُعا مانگی حباتی ہے۔ جس میں ثمولیت کے واسط عبداللہ بن سلام نے تواہش طام کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تر ریناز جہازہ پڑھی۔ اس کی وو وجہیں ہیں۔

بہلی وحیہ بہلی وحیہ حائزے اگرچ قبر رہاعادہ کرے اور مہی مذہب امام رحمد الندکاسے۔ جو مرائنتی سر ۲۷۷ ج ۱ میں کلعاہیے ،

وانماصلى عليه السلام على القبر لانه كان الولى -

كەمصۇرىعلىبدالسلام سنے قبر برىكماز جازه اكسس بليد بردى كراكب ولى تقىد اورولى نماز جازه مېن اگر شرمك رند موانواعاده كرسكتاب -

دۇكىرى وى يېيى يەسىكى قىرىپىاز پەھنادسول كەيم مىلى اللەعلىدولم كىنصائص يېيىجىئە.

سنيخ عبدالحق مخدف دملوى عليه الرحمة الشسعة اللمعات ص ١٩٠ ، بين فرطت بين لل يعضد ازعلما دراً لل رفئة اندكر نما زبر فرط لفا از خصائص حضرت نبوت است على التدعلية ولم جبائك از مدسي ان الله مينود ها لهم بصلوتى عليهم مفهوم مميكردد - كر قبر رسطلفا نما زبر صنا حضور عليه السال مري خصائص بين سے معمد اور حديث ان الله مينور هالهم الح - سعيم عفهوم متواجع - يعنى حضور فرات بين مراك الله تناكى مري مناز برصف سعدان كى قرول كوروشس كرنا ميد -

اس سے معاوم ہونا ہے کہ حصنور علیہ السلام کا نماز جنازہ برخصنا نور تھا۔ اس سے معاوم ہونا ہے کہ حصنور علیہ السام کا نماز جرائے برخصنی نور تھا۔ اس کے خور رکھی جنازہ کی نماز برخصے نیں بیخصوصیت نہیں آئی۔ قبور روکنس مہوتا میں مرفاۃ شرح مث کوۃ مرم ہو احباد المیں لکھتے ہیں .

ھذا الحدیث ذھب الشافعی الی حواد تکوار الصلوۃ علی المیت قلنا صلی اللہ علیہ وسلم کانت لتنویر القبر

وذالايوحدفي صلوة عيرفلا يكون التكرارمشروعا فيهالان الفرض منها يودي مرة .

ام شافعی حرالته نماز خازه کے تحرار کے پلے اس مدیث سے دلیل پر تنے ہیں ہم کہتے ہیں کررسول کریم صلی اللہ وسلم کی نماز قبر کے روششن کرنے کے بلے تھی اور یہ تنویر کسی دوسر سے کی نماز پر صفے میں یا تی ہنیں جاتی ۔ (اس لیے آب کا خاصہ مہدا) اس سے نماز جنازه کا تحرار مشروع ثابت مہنیں ہوا کیؤ کہ فرص امک بار برصف سے ادام وگیا۔ و اور نفل اس بماز کا مشروع مہیں۔)

امام فرعلى الرحمة مؤلما ميس فرماتي ميس: وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذ اكفيرة كربي ملى التلوعيدوهم اس امر مي دوسرك لوگول كى طرح منيل بجرفر مات مين: مصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة و طهود فليست كفيرها من الصلوات وهو قول ابى حنيفه دم الله كرسول كريم صلى الشعليروسلم كى تماز بركت وطهورست دوسرك لوگول كى نماز كى طرح منها بي اوريمي قول الوصيدة كتب .

الكيب الخشراعش بونحصى ابركوام نے مجى رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا قتار ميں الله عليه وسلم كا قتار ميں قرير بماز پڑھنا رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا فناصر برا ، اس كا سواب يہ ہے كر محاب كى غاز تبعا تحقى اور تبعا برهنا اصالت كے يہ وليل منہ بن رسكتا يسين عبد الحق كلمون تعليق المجدم ١٢٠ ميں كلمة بين ، وليل منہ بن الله عدم كا بلاللاصالة وتعقب بالله ي يقع بالتبعية لا ينهن ديل اللاصالة كذا قال ابن عبد البروالرز قاتى والعيني وغير سم وافظ ابن مجرف فتح البادى صداحة حراب كا ميں كار قال ابن عبد البروالرز قاتى والعيني وغير سم وافظ ابن مجرف فتح البادى صداحة حرد هيں مجى السابى كاكھات ،

نجائشی کا جمّاره صفورعلیدالسلام فریم نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی اس میں اسکار پائی کے جنازہ کی نماز پڑھی اس می اسکوار پایا ہم نہیں گلیا ابن ابی شیدر عماللہ میں جنازہ کی نماز کا پڑھا جنازہ کی نماز کا پڑھا جا نا است کرنے توجیر بحراد کے شہوستہ میں رسول کرم صلی الڈیملیہ وسلم کا اس پر نماز پڑھا کھتے تو البستہ ایک بات بھی لکین کسی روایت میں نہیں آیا کہ نجاشی پر سیلیے بھی نماز پڑھی گھٹی تھی۔

*ابن تيميب مهاج السندم ٢٠ يل ملكنة بين:* كذلك النجاشي هووان كان ملك النصاري فل<sub>م</sub> بطعه قومه فى الدحنول فى الاسلام بل انمادخل معه نفرمنهم ولهذا لمامات لعربكن هناك احد يصلى عليه فصلى عليدالنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة -

کرنجاشی اگرچر نصاری کا با دشاہ تھا۔اس کی قوم نے اسلام میں داخل ہونے میں اس کی اطاعت تہیں کی ملکہ اسس کے ساتھ اکیب جماعت ان میں سے داخل موٹی اس لیے حب وہ مرکبا تو اس جگہ کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو اس کے جنازہ کی نماز پڑھے توصفور علیہ انسلام نے مدینہ میں اس پر ہماز جنازہ ٹرجی۔

علامرزدفاني شرح مؤلطا مسااميس لكيهة مين:

احبيب ايضابانه كان بارض لم يصل عليه بها احد فتعينت الصلاة عليه لذلك فانه لم يصل على احد احدمات غائبا من اصحابه وبهذا جزم ابودا ودورة المخسنة الروماني -

يعنى كَبَاشَى اليے ملک ميں تھاكہ اس پر وہال كى نے نما زمز پڑھى اسس بيلے يہ بماذ ان پرمتعيين مہوئى - كيؤكر رسول كريم صلى الشّمليہ وسلم نے اپنے كى صحابى ہر خات ان نماز مہنیں رپڑھى - ابوداؤد لئے اسى پرچ زم كيا روبائى نے اسى كواچھا سجھا - عون المعبود صر 19 حبار سامبرى كواله زادالمعا دابن قيم لكھا ہيں :

ولم ديكن من هديد وسنت د الصلوة كل مبدت خامب فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب ونلم يصل على م

بعنی سرورعالی الدعلیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہ نھاکہ میست غاشب برر آپ نماز پڑھتے بہت مسلمان فزت ہوئے آپ نے کسی برغا ٹبا نہ نماز نہیں پڑھی

بِهِرَاكُ لِكُفّة بِين:

قال شبخ الاسلام ابن تعميه الصواب ان الغاشب الماست ببلد لعرب عليه وفيه صلى عليه صلى عليه صلى الغياشي الغاشب كما صلى البغي الله عليه وسل عليه وان صلى عليه حيث مات لعرب عليه صلاة الغائب لان عليه حيث عدسقط لصلوة المسلمين عليه -

یعنی خاشب اگرایسے شہرس فوت ہوکہ اس پرکس نے نماز حبازہ ر پڑھی آواں پرخا ٹبان نماز پڑھی موا سے تصیبے حصنود علیہ اسلام نے نجاشی پر پڑھی کہ وہ کا افزوں میں فوت ہوا اس برپی نے نماز نر پڑھی تھی۔ اگراس خامش کو نماز حبازہ پڑھنے سے دفن کر دیا جائے تو اس برغائبا نہ نماز نر پڑھی جائے کیؤنکرسلمانوں کے پڑھنے سے فرص ساقط ہوگیا۔ اور نفل مشروع نہیں۔

ابن قیم دابن تیمید بغیر مقلدین کے مسلم بزرگ بین جوغائب برنماز جنارہ اُس صورت میں مارز فرماتے بین حس صورت بیس خانب بغیر نماز جنازہ وفن کیا جائے۔ لکبن اگر اس برنماز حیازہ پڑھی گئی ہوتو بھرخاشا نہ نماز پڑھنے کو دہ مجی منع فرماتے بہیں ۔ لیکن غیر مقلدین زمانہ اپنے پیشواؤں کی جمی نہیں لمنتے اور بلا تبریت خائباد جنازہ کی نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں ۔ اگر میمی مجاشی کے جنازہ کی نماز دلیل ہوتو اس میں مجید دی وفیق سے سیرے

۱- ابن تیمید دفخه و تصریح کمرتے بیس که اس به نماز نهیس بژهی گئی تقی ۱ کیکن کیب حبس غاشب کا جنازه پژھتے ہیں اکسس پریہلے نماز پڑھی گئی ہوتی ہے۔ ۱ - منجاسٹی پرائس دن نماز پڑھی گئی حب روز وہ فوت ہجالکین آب کی مینوں کا پید اعلان موناہے۔ بھرکئ دن کے بعد غائبار جنازہ پڑھاجاتا ہے۔

11 - نجائشی کی نماز رسول کریم صلی الشد علیہ وسلم نے اس مقام میں نکل کر بڑھی جہاں نماز جنازہ بڑھی جائی تھی۔ یعنی مصلے میں مگرا ہے مبدوں میں بڑھ لیتے ہیں۔

74 - نجائشی کا جنازہ حفور برمکشوف تھا۔ مگرا ہے برحبازہ مکشوف نہیں مونا۔

8 - حدیث میں تصریح ہے۔ کہ حصنور نے نجائشی کی نماز جا سب حبشہ بڑھی رواہ الطرانی عن حذافیہ اورصبشہ مدینہ متورہ سے جا سب جنوب ہے۔ مدینہ طیقہ کا قبلہ مجی جا سب جنوب ہے۔ مدینہ طیقہ کا قبلہ مجی جا سب جنوب ہے۔ معلوم مواکہ حضور سے جس متبت برنماز غائبا منہ بڑھی وہ جہت قبلہ میں تھی۔ کی میں ہوا ور آ ہے مغرب میں تو جہت قبلہ میں تھی۔ کی ایک المحال الکل ہے دلیل ہے۔ نماز بڑھ لیتے میں بحس سے معلوم مونا ہے کہ آپ کا عمل الکل ہے دلیل ہے۔ نماز بڑھ لیتے میں بحس سے معلوم مونا ہے کہ آپ کا عمل الکل ہے دلیل ہے۔

جواب میں کہنا موں کہ ابن ابی شیعبر حمداللہ نے ام ابو حین فرحمۃ اللہ کا مذہب لکھنے میں کہنا موں کہ ابن ابی شیعبر حمداللہ نے اللہ کا مذہب لکھنے میں نظمی کی امام اغطی رحمہ اللہ اشعار مسلون کو مشک کے درکہ گوشت کو کا ہے وہ میں جو جم رہے سے گذر کہ گوشت کو کا ہے وہ دریہ سنون منہیں جست کو درجہ اس کے درکہ کا کا شاہے۔ یہ امام صاحب کے نزد کی جائز ملکہ سخب ہے۔ درمخ ارمیں ہے:

فامامن احسن بان قطع الجلد فقط ف الاباس به

لیعنی و پنخف اشعار کوعمده طور مرکرسکتا موبینی صرف جمرسے کو قطع کرے تو

اس كاكوني ورئنس جائز ب

طحطاوى شرح در مخارس ب

قوله فلاماسمه الادانهمستحب لما قدمنا

كولاباس برسے صنعت نے ادادہ كياكم سنخب ہے . فقد كى كم ،كتاب مل الشعارمسغون كومثلاثنيس كباكيا.

علامه عنى ننرح مدايه من كلصية من:

ابوحنيفة رضى الله عنه مأكوة اصل الاشعار وكمعت بيكره ذلك معما اشتهرونسه من الأثاروفال الطحاوى انهاكره ابوحنيفة اشعاراه للزماندلانه لأهرب تقصون فى ذلك على وجدينات منده الاك اليدنة لسرايت

خصوصا فيحرالحجاز

كدالوجنبفه رحمه التدني اصل اشعار كومكروه مهين جانا اورده كيسيه مكروهان سكتے تھے كراس ميں أثار شہورہ وارد بيس - امام طحاوى فراتے بيس كر امام ص نے اسپنے زائد کے لوگوں کا شعار محروہ فرایا ۔ اس لیے کدان کو آیے نے دلیما کہ البازياده كاشته بين جس سے جانور كے والك مونے كاخوف مرد اتفاج ضوصاً

ملك حماز كي گرمي ميس-

معلوم بواكداما واعظورهمه الشرف اشعادم سنون كومنوع بامكروه مهنوفرالا ما فيظ البن حجرمسانتج الباري جزء صر · ها ميں لکھتے ہيں کہ طحاوی فرماتے ہيں · لمريكره ابوحنيفة اصل الاشعار إنماكره مايفعل على وحد مخاف مندهدوك المدن كسراية الجرح لايماح الطعن بالشفرة فارادسد البابعن العامة لامهم لايراعون

الحد فى ذالك واما من كان عالما بالسنة فى ذلك فى لا السعبارت كا ترمم وبى سير حويتي كذرا السرك آك ابن مجر لمت مين الرجوع الى ما قال الطعاوى فانه اعلم من عنيوه باقوال اصحابه -

بینی امام طحاوی چونکه اپنے مذسب کا زیادہ واقعت ہے اسس لیے امام صاحب کا مذم ہے واسس نے نقل کیا ہے۔ اسی کی طرف رجوع متعین موگا۔ علامہ عینی عمدۃ القاری حلد م صرع ۱۱ میں فکھتے ہیں ؛

وذكرالكرمانى صاحب المناسك عند استحسان ولين كرمانى ما صاحب مناسك في المرافق ويمدالتدسي اشعار كاستحسن بوزا وكركيا ب

مرفاة سرح منكوة صلد و مرا ١٣١ ميس الله

وقدكره أبوحنيفة الاشعار واولوه بانه انماكره اشعار اهل زمانه فانهم كانوايبالغون فيدحتى فالسراية منه

کرامام اعظم رحم الله نے اپنے زمانہ کے اشعاد کومکر وہ فرمایا کہ وہ لوگ اکسس میں مہالغہ کرتے کتھے میہاں تک کر زخم کے سرائیٹ کر حالی سے ہلاکت کا خوف پیدا موحاتا تھا .

كرالدائق شرح كنزالدفائق مر ٣٦ سملام ميس لكماست : واختاره في غاشة البيان وصحىحه وفي فت القدير

انه الاولى-

تعبی امام اعظر رحمة النّدنے مطلق اشعار کوم مروہ نہیں کہا ۔ اسی کوصاحب غائنتہ البیان نے لیک ند کیا ہے ۔ اور صنح القدیر میں بھی بہی اولی لکھا ہے ۔ اشنار کچه الیاناکیدی امرمبین که اس کا ترک گذه مو. علامه زرقانی شرح مؤلمایی کلیسته بین :

وقد ثبت عن عائشه وابن عباس التخيير في الاشعار وتركه فدل على انه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت

فعله عن الني صلى الله عليه وسلم.

بعنی حصرت عائشہ وابن عباسس صنی النّدعنها سے اشعار کے کرنے مد کرنے میں اختیار آیا ہے۔معلوم ہواکہ صروری نہیں ، اور محروہ بھی نہیں ،

علاَّم عنى مدة القادى مر ۱۲ ميس فراتے ہيں: وذكر ابن ابی شيب في مصنفع باساني د جيدة عرب

عا نُشدة وابن عباس ان سننت فاشعروان شنت فلا

کرابن ابی شیبه دحمدالنّرنے مصنعت میں مصرت عالَشْه وابن عباسس وی النّدع نہاست قوی اسسنا دیک ساتھ دوابیت کیا ہے کہ اگر آوچا ہے تواشعاد کراگر

جاہے تورنکر۔ اس سے معلوم مواکر اشعار کوئی صروری امر نہیں کرے یا رنکرے اختیارہے

البية مكره وجي منيس -كيت بيس كدام أخلم رحمه الله كاكس مسئله ميس كوئي سلعت بنيس بيس كهتا بوك

حب انتفار کوا مام صاحب فی محروده فرایا بید اس کوسلف میں سے کوئی میں متول حب انتفار کوا مام صاحب فی سلف بنیں کہاں تک صبح موسکتا ہے علادہ اسس کے ابرا میرمخنی رحم اللہ سے کوا مہت مردی ہے ۔ توید اعتراض غلط موا۔ فلیڈ الجح۔

اعتراض ابن افي شيبر دم الله في والعدين معبد كي امك عديث لكمي

سبت انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے صف کے پیچے تنہا نماز پڑھی تو اب نے اس کو اعادہ کاحکم فرمایا ۔ ایک حدیث لکھی ہے کرسول خُدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کود بچھا کرصفوں کے پیچے نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کے پاس تھیرے رہے ۔ حب وہ پڑھ چھا تو ایس نے فرمایا کہ بھیرنماز بڑھ کیونکہ صف کے پیچے اکیلے بڑھنے والے کی منساز منہیں ہوتی ۔

يه صديت لكه كرابن إلى شير فر ملت مين كم الوحنيفر رحمه الشدسة وكركيا كيلب كم وه فرات مين نماز موماتي سه -

سی کمان موجانی ام ملک وشا مونی واوزای وسن بعری جی اسی طون بین ام ماخط رحمالله می مان موجانی به میرجم بود مل امام ملک وشا فنی واوزای وسن بعری جی اسی طون بین امام اعظ رحمالله کمان میری جی اسی طون بین اگر صعف آدل بین فرجم و توصف کے پیچے ایکے نماز بیشنے والے کی نما نر محروه موتی ب اگر فرجر نه مواورکی دو سرے نمازی کے ملنے کی امید موتواس کا انتظام کرے ورنزصف اول سے ایک آدمی کو پیچے کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لے تاکہ کرامت کے سبب مجذوب پیچے منبخ تو اکیلے کھوا ہو جائے ۔ اس کی نماز موجائے گی ۔ ابن ابی شیب رحم الله نے امام عظم رحم الله کا مذم ب نقل کرنے میں انتی کوتا ہی صرود کی کہ کرامیت کا ذکر مہیں کیا ۔ حالان کو امام کے نزد دی سعت میں ، میں انتی کوتا ہی صرود کی کہ کرامیت کا ذکر مہیں کیا ۔ حالان کو جا میں بیں کھتے ہیں ، والقیام خلف صف وجد فید فرجة ۔

اسى طرح منيه ميسيے: ويكره للمقتدى ان يقوم خلف الصف وحده الا اذاليو

كرحس صف بين حبكه مواكس كي يجه اكيلي أدمى كا كعرام موا مكروه مد.

كمنقدى كيديا مكرده بعصف كي يق اكيل كوا مروا مكراس وقت كەصىپ بىن تەگەندىنو .

امام إغظم رحمدالبندكي دليل وه حدميث سيد يونجاري رحمرالند في الجررضي الله عنرس نقل كي سب كوده اس حال مين آل يحب كرسول كريم صلى الدعلي وسلم ركوع ميں تھے۔ توصف ميں ملنے سے پہلے دكوع كركے اسى حالت ميں صف ميں مل كَتْ يسمنورعلى السلام كم ياس بيزوكر موا تواب في فرمايا ، زادك الله حرص ولاتعد - حذا تي حرص زياده كري عيراليها ذكرنا - اكرانفزاد نمازكا معند موتا تو الوبحركى بينماز مباثون موثى كيون كرتخ بمرسك وفنت معند نماذيا بأكيا - بعيى الفن إد خلف الصعف حبب اس كونمانك اعاده كالب في مكم نهيل فرما يا تومعادم مواكرنماز موگئی- اورآپ کا به فرمانا کرمچرایسا مذکرفا دلیل کواست ہے۔ نیزاس بلے مجی مکووہ ہوئی كراس فيحكم سدواالمثلل كاخلاف كيا-

ملاعلی قاری مرقاق صر ٨٥ مبددوم مين فراتے ين

ظاهره عدم لزوم الاعادة لعدم امره بها-

كراس حدميث كاظامرمي سند كراعاده لازم منيس كيونكر حصور عليدالسلام ف اس كونماز دئبراك كامكم منين فرمايا . عون المعبود مرم ٢٥ صلداول مين لكساج :

قال الخطابى ونيه دلالة على ان صسلاة المنفرد خلف الصعث

حائزة لانجزاس الصلوة اذاحازعلى حال الانفرادجاز سائراجزانها وقوله عليه السلام ولانعدا وشادله في المستقبل الىماهوافضل ولولديكن مجزيالامر بالاعادة یعنی خطابی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کرصف کے پیچے اکیلے کی نماز حائز ہے ۔ کیونکر حب اکبلا مونے کی حالت میں نماز کا ایک صعد جائز ہے۔ تو اس کے ماقی صصے بھی جائز موں گے اور حصنور علیہ السلام کا بہ فر ماما کہ بھرالیا نہ کرنا آئندہ کے لیہ جوافضل ہے۔ اس کی ہدایت کا ارشا دہے۔ اگر اس کی نماز ناجائز موتی تو حصنور اس کو نماز دُمرالے کا حکم فرمانے۔

ا مام طحاوی علیالرحمة اس صديث كونقل كركے فرواتے ہيں:

فلوكان من صلى خلف الصف لا تجزيد صلوة لكان من دخل في الصلوة خلف الصف لا يكون داخلافيها -

لینی اگرصف کے بیچے نماز بڑھنے والے کی نماز نامائز سونی تو و شخص صف کے ۔ پیچے نماز میں داخل ہواہے جہاسیئے کہ اس میں داخل سرموتا ۔

. توحیب ایسی حالت میں ابوتکبرہ کا دخول فی الصلوٰۃ صحیح ہوا تو نمازی کی سب ...

نما زخلف الصعب يحيح موكى .

سبز - اگرمهای صف میں جگر مولو جیلی صف کا ایک آدمی اپنی صف سے نکل کراس صف میں جا میں جگر خالی ہو ایسا شخص حب ابنی صف سے نکل کا اور دولوں صفوں کے درمیان لو بخیے گا - لواس وقت وہ اکبلا خلف الصف ہوگا - اگر اکبلا خلف الصف ہوگا - اگر اکبلا خلف الصف ہوگا - اگر اکبلا خلف الصف ہونا کم الزکا مفسد مولو جا ہیں کہ درمیان اکبلا ہوا ہے حب اس شخص کی بماز نہم سوحاتی ہوت کیونکہ نماز کے اجزاء میں سے سوحاتی ہوت کیونکہ نماز کے اجزاء میں سے اکبونکہ نماز کے اجزاء میں سے اکبونکہ نماز موجاتی الگرا میں اکبلا رمنا مفسد منہ میں نوسارے اجزا میں مجمی مفسد نہ ہوگا - فاللا طیادی رحم اللہ فی تشریح معانی الگرا د۔

ك بين والصرين معبدرصى الترعنه مين جورسول خداصلى التُرعليه ولم ني

نمازکے اعادہ کا حک خرایا امام طحاوی رحمداللہ اس کے بچاب میں فرماتے میں کہ انحزت صلی اللہ علیہ وسلم کا یکھی جائز ہے کوصف کے بیٹیجے اکیلے نماز بڑھنے کے سبب ہو۔ اور حائز ملعے کرکوئی اورنقعل اس کی نماز میں ہو۔ حس کے بیے آب نے اعادہ کا حکم خرایا۔ رمیس کہتا ہوں اخدا جا الاحتمال بسلل الاست للال ۔)

علاده اس كريد امراكت الي بيت روج في مرفاة صرم مبد دوم بي ب فامره ان يعيد الصلوة استعبابالا تركابه الكراهة -مير آك وزمات بين :

حمل المتنا الاول على الندب والشاني على نقى الدعمال-

معمد المملت الرون عن المديد و الله على عن الله المراعادة كالميد و ندب برجمل كيا المراعادة كالميد و ندب برجمل كيا المرد و المري عديث كوشس ميل الفي سعد و اور دو المري عديث كوشل ميانقي سعد و نفي كمال ير - الديد و وافول عدالتين الموامل محموافق موجا ميس - نيز دو المري عديث كما الفاظرين فوقف عليد و بسارحتى المصرف -

ا یری سوسکتاب کی من شخص کوآب نے نماذ کے اعادہ کا حکم و رایا اس نے صد یہ کی بیجے اپنی نماذ اکیلے بڑھی ہو جاعت بیں شامل نزم ہا ہو تو بجاعت موق ہو تی اس کے ایک مرایا ہو۔

موتی ہوتو یا س کوئی ناز خہیں ہوتی ۔ اس کیا ہے نے اس کواعادہ کا حکم فر یا باہو۔

حدیث میں جوآب کے انتظار کا آیا ہے کہ آب اس وقت تک کوٹ رہے دہ ب حب سکت وہ و فارخ نزم وا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاعت بیں شامل نزمخا۔

وریہ صنور کا فارخ موجانا اور اس کا زمونا ایک جاعت میں شامل نزمخا۔

مرسکتا ہے ۔ ال سبوق کی حالت میں ہوسکتا ہے ۔ مگر حدیث میں اس کا فرکر نہیں مامند

بعنی رسول کریم صلی التّدعلیه وسلم اس پر کھڑے دہبے حب دہ نما زسے فارغ موا تو فرمایا کہ بھیر نما زبڑھ -

اس سے مجی معلوم ہوتا ہے کہ نماز باطل ندھی۔ اگر باطل ہوتی تواکب اس کو فوراً روک دیتے باطل رپر رہنے ند دیتے ۔ اور اس کے فادغ مولئے مک انتظار نہ کرتے لیکن آپ نے اس کوفوراً منہیں روکا ۔وہ نماز پڑھتا رہا جب فارغ موالو فر ما ہا کہ بھر نماز پڑھ بچ نکہ نماز مکروہ تھتی اسس لیے استحبا باً فرمایا کہ بچر رپڑھ۔

على قارى رهمالله مرقاة مين فرات مين:

والصنا فهوعليه السلام تركه حتى فرغ ولوكانت باطلة لما اقره على المضى فيها -

علاوہ اس کے ابن عبدالبرنے اس مدسیث کومصنطرب کہا اور بہتی سنے صنعیف ۔ مرقاۃ ہیں ہے ۔

اعله ابن عبدالبربانه مضطرب وضعفه البيهقى -

اعمراضی ابن ابی شیبر رحمد الله نے عبدالله بن سعود رصی الله عیست روایت کیا کہا انہوں نے کرحمنو رعلی السلام نے ایک میال بی بی میں لعان کرایا اور فرایا کہ شاید کالا کھونگر یا لیے بال والا بچر جھے لیس وہ ولیا بی جی - ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی الله علیہ وسل نے حل میں لعان کرایا - راعیٰ لعال کے وقت عور سے اللہ عقی اشعی سے لوجھا گیا ۔ کرایک مردا پنی بی بی کے بیٹ میں جو کچھ ہے اس سے بیزاری ملی مردا پنی بی بی کے بیٹ میں جو کچھ ہے اس سے بیزاری ملام کررے تو انہوں نے فرایا کہ لعان کراور الوحنی فرحم اللہ سے مذکور سے کروہ کل کے انکار سے لعان مہیں کراتے ۔

جواب میں کتابوں انکار عمل سے لعان کا مونا کسی حدیث صحیح سے ابت نہیں

اسى يك الم المظر وهر الدُفقط الكارهل ست لعان بنيس فراق كيون حمل الدين المنسب مؤل الكراه الدين المنسب مؤل ما است حمل معلوم مؤا ب اورحفيقت بين حمل مجاري علامرابن المحام من القريم فراقي بين وقد احدوق بعض اهلى عن لعض خواصه النها طهرها حبل واست مرالى تسعد الشهرول ويشككنا ويه حتى هشت له نهيشة اسباب المولود شعراصا بها طلق وحبست الداية عمدا عصرة عجد العصرة وفي لا عصرة عجد ما حتى المدست فارضة من عبرو لد -

کہ چھے بعض میرے اہل نے حبر دی کہ اس کی تعبق سبلی کوعمل ظاہر سوااور نواہ ہ کک رہا اور عہیں اس کے حمل میں کئی تحر کا نشک مدخفاء بہاں تک کہ سب سلمان ولادت کے نتیار کیے گئے مجبر اس کوخوان آنا نشروع ہوا دابد بچر جند نے کے سیامے آئی مگر اس کے اندرسے مخفوڈ امعقوڑ اپانی نشک رہا۔ بہاں تک کہ لینر بچر جیننے کے فارخ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ لیعنی کوئی تجربر وتھا سون یا پانی تھا ہوئیک گیا۔

معلوم مواکر صوب عمل کے انکارسٹ قذف ثابت تہیں ہوتا حب نکٹ نا کی تہمن د لگائے مث لا یوں کیے کہ تو نے زناکیا اور پیمل کسس زناسے ہے تو امام صاحب کے نزد کیے لعان لازم ہوگا ۔ چنا پنج برایہ میں ہے:

فان قال لها دُننتِ وهند الصيل من الزَّنَا تلوعنا لوجود القذف حيث ذكر الزِنا صريحا -

ابن ابی شیبررهمالنّد نے جو حدمیف ابن مسعود ابن عباسس رصی النّدعنها نقل کی سبت ان دونول حدمیّول میں بدؤکر منبس کر حصورعلید السلام نے حرف انکار حمل سے دعان کرایا خاشر مانی الباب عودت کا حاط مواثاً نامبت موّاسی کرجمل کی حالت میں لعال کرایا - مذیر کر حمل کے انکارسے لعال ہوا ملکہ ان دولوں حدیثوں کے اصل واقعہ میں زناکی مہمت لگانے کا ذکر آیاہے ۔

سينخ عبرالئ لكهنوي تغليق المجدمين لكصفه بين ا

وقد وقع اللعان في عهد درسول الله صلى الله عليد وسلم من صحابيين احدها عوبيرب ابيض وقيل ابن الحارث الانصارى العجلاني رمى ذوجة بشريك بن سحماء فتلا عناوكان ذلك سنة تسع من الهجرة و ثاينهما هلال ابن اميه بن عامر الانضارى وخبرها مروى في صحيح البخارى ومسلم وغيرها -

کر تعان رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں دوسی ابیوں سے واقع مہوا الکی تھیں الکی تھیں کا الکی تھیں کا ا امکی نوعو کریم علائی جس نے اپنی زوجہ کو شرکی بن تھا سکے ساتھ زما کی تھیں لگائی توان دولوں نے تعان کیا اور بہواقع رہا ہے جری میں ہوا۔ دوسرا ہلال بن امیہ ان

دولول کی حدیثیں بخاری مسلم وغیر مها میں مندر ہے ہیں ۔ اس سے معلوم ہواکہ ابن ابی شیعبہ نے جو ابن عباسس و ابن مسعود سے دوحد تثییں

نقل کی ہیں-ان میں عویمر یا ملال کی تعان کا ہی ذکر سبے اور ان دو لوں نے اپنی اپنی عورت کو زنا کی تہمن لگائی مقی -صرف جمل کا انکار نہیں کیا تھا ۔ چنا بخد ابن مسعود کی حدمیث میجے مسلم میں اس طرح آئی ہے ۔

کراکی النساری آیا اسس نے رسول کرم صلی الندعلیہ وسلم کی حدمت میں عرض کی کراکی النسادی آیا اسس نے رسول کرم صلی الندعلیہ وسلم کی حدمت میں عرض کی کراگر کوئی شخص کو اپنی عورت کے پاس پائے راحد الداکس کو کوڑے لگاؤ گے لیعنی حد قذف اور اگر قبل کرے کوئی اس کو قرآب اس کو قراب اس کوقتل کردوگے اگروہ چیپ رہے تومنا بین عضیب میں جُیب کر لگا۔ بھروہ ا

كياكرك يحمنورعليدالسلام دُعا ، كرت رسيم يهال تك كرآيت لعان مازل بهُ في . فاستلى به ذلك الرجل من مين الناس فياء هود إمريته الى دسول الله صلى الله عليه وسل هنت لاعنا-

ىچىرە ئىشخىس اسس امرىسى مېتىلا سوالىيىنى جوامسسىنىسوال كيا دې اس كېيىش آيا- دوابنى زەجىكەساتقەرسول كۇيم صلى الشەعلىيەرسلى كىغدىمىن مىس آئىـــــادران دۈل سىنەلىغاد ، كىا -

اس مدیث میں وحدم امرت دجلا میں صاف تعریب کم اسك زمانی ننمت لگائی انكار حمل كا ذكر منیں البرود و ورت حاطر تنی .

الم طاوى رحم الديمي مديث مقمل ذكر كرك فراقيم. فهذا هو اصل حديث عبدالله رضى الله عند في اللعان وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لامرته وهي حامل الاعملما -

كرلعان ميں عبدالندر صنى الندعنه كى حديث كا اصل يہ ہے اور يد لعان رنا كى تنجمت سے جواس مردف اپنى بى بى كولگائى ً اور وه حاطر منى ـ يہ لعال مرف انكار حمل سے مبندر ـ .

اعاد سست مهیں. ابن عباس فین الدعد کی حدیث می مسلم میں اسس طرح ہے: فاتاه رجل من فوجه یشد کوالید انده وجدت مع احر تی رجلا طحاد می در مجی ابن عباسس کی روامین میں خوجدت مع احر تی رجلا آباہت کر میں نے اپنی عورت کے ساتھ را ایک مرد) زناکر اموا پایا یعب سے معلوم مواکر لعال زناکی تہمت سے تھا را انکار عمل سے والداعظم ۔ انحتراص ابن ابی شید سفع مران بنصین والوم رمیه روشی الله عنها سدون کی میک الله عنها سدون کی میک دونت سب کوازاد کردیا - تو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نف و مید دالا . دو کوازاد کردیا . جاد کوفلام رست دیا - اورام الوصنی قرصه دالا در ست بنین جانتے . اور کہتے اور کہتے ہیں کریم کی منہیں م

جواب شیر کہا ہول ابن ابی شیبر دھ الشد نے امام اعظم رحمہ اللہ کا اُورا مذہب نقل نہیں کیا۔

الم م نووى على الرحمة شرح محيى مسلم مهم هم الدوم من فرطق بين: وقال الوحنيفة القرعة بالحكة الأمدخل لها في ذلك بل يعتق من كل واحدق طع ويستسعى في الباقي. اور أوى يري في الباقي.

وقدقال بقول الىحنيفة الشعبي والنخعي وشريج والحسن وحك الصناعن السسب

بعنى امام أغطر رحمه التدك مذمب كيم طابق شعبي ونخعى وشرمج وحس لهرى

وابن مبیب رطم الندنے فرمایا ہے جس سے معلوم ہواکہ ابومنید علیہ الرحمتہ اس مسئلہ میں متفرد نہیں ۔

المم اعظم رحمد الله كي دليل وه مديث ميت سافظ ابن مجرف فتح الباري صر ١٥ حدد اليس نقل كياسيد وزلم تياس :

وقد اخرج عبد الرزاق باسناد رجاله ثقات من ابى قلابة عن رجل من بنى عذرة ان رجلامنهم اعتق مملوكاله عند موته وليس له مال عنيره فاعتق رسول الله صلى الله عليه وسل ثلث و وامره ان يسعى في الثلثين -

کراکیٹ تعفی نے اپنا ایک خلام اپنے مرنے کے دفت کراد کیا اُس کے پاس اُس کے سوا اور کوئی مال مزتما تو رسول کریم صلی النہ علیہ وسلم نے اس کا ثلث تو آزاد حزبایا اور دوثلیث کا حکم ویاکرسی کرے ۔

اسی طرح اگر امکیا سے ذیادہ خلام ہوں اور اس نے آزاد کر دیسے ہوں توجس طرح امکی کا ملٹ آزاد ہوا - اسی طرح سر آبک کا ثلث آزاد ہوگا - اورم رابک اسپنے دو ثلث کے بلیے سعی کرے گا ۔

ا مام طمی وی علمیا لرحمته نشرح معانی الأناً دحلد دوم کے مرا ۲۴ میں اس حدیث کے حواب میں فرمانے میں : ان ماذكر وامن القرعة المذكورة في حديث عمران منسخ لان القرعة قدكانت في بدأ الاسلام الخ

كەحدىث عمران ميں بو قرعد آياہے وه منسوخ منے كيونكر قرعد انبداء اسلام بيس تفا - بھرمنسوخ موكيا۔

امام طحاوی نے اس پریددلیل بیان فرائی ہے۔ کہ حصرت علی صی الدّعن کے ساتھ پاس نین آدی آئے۔ وہ امک بح سے بحق کے ساتھ ان تھے۔ امک عورت کے ساتھ ان تین آدی آئے۔ وہ امک بح بحر کے ساتھ ان تین آدی آئے۔ وہ امک بحر میں جاع کیا جس سے بچر پیلا ہوا۔ وہ نینوں مدّعی نصحصرت علی ان تینوں نے حصرت علی ان تینوں نے وہ بی نے وہ بی ان اور جی دالا . اور جس کا نام محلا اس کو بجر دے دیا ۔ یونی ارسول کریم معلی الله علیہ وسلم کی صدمت میں پیش ہوا۔ تو آپ ہنے اور کچھ نہ کہا ، چون کو درسول کریم معلی الله علیہ وسلم نے قرعہ پر انکار مذفر مایا ۔ معلوم ہوا کہ اس وقت بریم حکم تھا۔ حصرت علی رضا لا عنہ کو بری تی آب اور فرمایا ۔ هو بدین کھا بدی تا کہ کہ در نول مدعوں کا جے ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا ۔ تم دد نول مدعوں کا جے ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا ۔ تم دد نول مدعوں کا جے ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا ۔ تم دد نول مدعوں کا جے ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا ۔ تم دد نول مدعوں کا جے ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا ۔ تم دد نول مدعوں کا جے ۔ یہ تمہارا دارث ہوگا ۔ تم دد نول مدعوں کا حکم مند دیا معلم مند والی کے در مدنوں کا حکم مند دیا معلم مند کا حکم مند دیا معلم مند کیا تھا ۔

کشیخ محتق ابن الہمام رحمراللہ دستے القدیر صر۲۲ ہم جلد ۲ بیس فرماتے ہیں کہ یہ مدین رظام را) صبحے ہے لیکن باطناً صبحے نہیں جس مدین کی سندوجے ہو۔ ہمو سکتا ہے کہ دہ کسی علان فا دحر کے سبب نیعت ہمو۔ قرآن شراعی، وسنّت مشہورہ کی مخالفت بجی علاق اور سے سے ۔ اسی طرح عادت ہو کہ اس کے خلاف پر قاصنبہ مہواس کی مخالفت بھی امکی علات فاد مرہے ۔ اور یہ حد رین نفس قرآن کے مخالف ہمواس کی مخالفت بھی امکی علیت فاد مرہے ۔ اور یہ حد رین نفس قرآن کے مخالف ہے ۔ قرعہ مجی اسی جنس سے ہے ۔ قرآن شریف میں رمیس ہواکو حرام فرمایا گیاہے ۔ قرعہ مجی اسی جنس سے ہے میسر میں ملک یا استخفاق کا خطر کے ساتھ معلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل سے میسر میں ملک یا استخفاق کا خطر کے ساتھ معلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل سے میسر میں ملک یا استخفاق کا خطر کے ساتھ معلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل سے میسر میں ملک یا استخفاق کا خطر کے ساتھ معلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل سے میسر میں ملک یا استخفاق کا خطر کے ساتھ معلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل سے میسر میں ملک یا استخفاق کا خطر کے ساتھ معلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل کے میسر میں ملک یا استخفاق کا خطر کے ساتھ معلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل کے میسر میں ملک یا استخفاق کا خطر کے ساتھ معلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل کا حدید کے ساتھ معلق کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل کے استفاد کی مطابق کرنا ہے واد کی میسر میں ملک یا استخلال کی میسر میں میں کرنا ہے اور قرعہ بھی اسی قبیل کے ساتھ معلق کرنا ہے واد کرنا ہے کہ کان کی کرنا ہے کہ کو کرنا ہے کہ کو کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کو کرنا ہے کہ کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے ک

ہے۔ اور عادت اس کے خلاف برہے کہ الیاشخص عادت کے خلاف ہے کہ الساشخص عادت کے خلاف ہے کہ اس کے چھوٹ کے داہر اس کے جوارت داہر علی درج دنیار کپڑا ہمتن داہر علاقہ کے جوئی میں کہ اس کے بیار کی درج دنیار کپڑا ہمتن داہر علاقہ کے سبب میں معتبر ہمیں فائم علاوہ اسس کے معتبر نے ہمجی لکھا ہے کہ یہ حدیث ایک مال کا واقعہ ہے۔ اوروہ عام ہمیں ہوتا ۔ والشراعل ۔

اعتراض ابن الى شدر رحمالله في خدم ين الكي بين جن سه اس امر كى اجاز معلى مبرق المسلم المركى اجاز معلوم موقى معدد كاسكنام معدد مركا المراح المر

سچواب سی کہتا ہوں امام آخل علیہ الرجمۃ فرطتے ہیں کرسیداپنے عُلام کوخد رسی اللہ مند وہ امام کے پاس موافقہ کرہے اوروہ صد لگائے اس مسئلہ ہیں بھی امام آخل رحمہ اللہ مستفرد منہیں بلکہ ایک جھاعت اہل علم کی آب کے ساتھ ہے۔ ترمذی نے مجھی اس اختلاف کو تقل کیا ہے۔

ابن حجرمسنتح البادى ميں فراستے ہيں:

فقالت طائفة لايقيمها الاالامام اومن ياذن له وهوقول الحنيفيه - رجزه م ص ۳۷)

یعنی سلف کا اس مسئلہ میں اختلاف سے ایک جماعت کہتی ہے کہ امام یا حس کو امام اذن دے اس کے سوا دوسرا کو ٹی صدرز لگائے۔ یہ قول صنعتہ کا ہے۔ علام علی نے لکھا ہے کر حسین بن تی بھی اسی کے قائل ہیں۔ ا مام اعظم رحمه الله كى دليل وه حديث ہے جس كوعلامه عينى نے عمدة القارى بيں حسن عبداللہ بن محير رن وعمر بن عبدالعزيز سے نقل كياہے ۔

انهم قالواالجمعة والحدود والزكوة والغيُّ إلى السلطان خاصة كما تهول ني فرمايات كرجمعه اور حدود اورزكوة اور في سلطان سيمتعلق مير. ابن الى شيبه ني حسن لهرى سعد رواسين كياسعة:

قال اربعة الى السلطان الصلوة والزكوة والحدود والقصاص مرجزي سلطان كم متعلق بيس دحمعه كى نماز اورزكوا، اورحدود اورقصاص مرجزي سلطان كم معبد الدُّين في رئيست آيابت كراب في مايا :

الجمعة والحدود والزكوة والفئ إلى السلطان-

اسی طرح عطا دِحراسانی سے مجھی منفول ہے۔ رتعلین المجروث و نصاب براہ جامی حافظ ابن محر ملحنص صرح ۱۹۳۸ ہیں فرمانے ہیں:

احرجه ابن ابى شيبة من طريق عبد الله بن محيرين وتال الجمعة والحدود والزكاة والغي الى السلطان -

ملاعلى قارى مرقاة بيس تجاله ابن مهام ككصة بين -

ولناماده ى الاصحاب فى كتبهم عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبيرم وقوفا ومرفوعا اربع الى الولاة للدود والصدقا والجمعات والفئ .

کر ہماری دلیل وہ صدریہ ہے جو فقہا عملیہم الرحمۃ نے اپنی کیا بول میں اس مسود و ابن عباس وابن زمیر سے موقو فا دمرفوعا روابین کیا ہے کہ جبار چیزیں حکام سے متعلق مہیں۔ صدود وصد قانت وجمعات و فی م

ا مام طحاوی فيمسلم بن ايسادست روايين كباس،

كان ابوعبدالله رسجل من الصهابة يقول الزكوة والحدود والفئ والجمعة إلى السلطان-

البوعبدالشد صحابی فرماتے ہیں که زکوٰۃ وحدود وفی وحمید با دشاہ سے تعلق ہیں ( وفتح البادی مراسمے ۲۰۰۳)

امن ا فی ٹیسیدرحمدالنّدنے جوحدثیں تھی ہیں وہ عام ہیں امام اوریخرامام کوشامل ہیں امام صاحب کے نزدیک ان حدیثول کاصطلعب یہ ہے کہ آقا حد لگائے کا سبب ۔ بنے ۔ بعنی حاکم تک مرافعہ کرے اور حاکم حد لگائے ۔

علامر على فارى مرقاة بين فرماتي بين!

قلت الصراحة ممنوعة لان الخطاب عام لهذه الامة و كذا لفظ احدكوفيشمل الامام وعيرة ولاشك انه الفروالاكمل فينصرف المطلق اليه ولانه العالم يتعلق بالحدمن الشروط وليس كل واحدمن المالكين له اهليئة ذلك مع ان المالك متهم في صريه وقتله انه لذلك اولونيره ولاشك أنه لوجوزله على اطلاقت لترتب عليه فسادكثيرة

بعنی بر کہناکہ برحدیثیں صریح و الالت کرتی ہیں۔ کرمولی اپنے فلامول پرمد فائم کرے نمیز عہدے کیونو حنطاب اس اقت کے لیے عام سے اسی طسوح احد کے کا لفظ بھی عام ہے تواہ م دغیرا مام کوشا مل ہے ۔ اور اس بیس کوئی شک منہیں کہ امام ہی فرد اکمل ہے ۔ تو مطلق کواسی فرد اکمل کے طوف بھیرا جائیگا اور اس بیے بین طاب امام کی طرف بھیرا جائیگا کہ وہ صدود کے شرائط کا عالم ہے۔ ادر الکول بیں سے ہرائی اس کی المبتبت نہیں رکھتا علاوہ اس کے مالک اُس کے مارنے اور قبل میں متہم بھی ہے کہ اس نے وہ حد زما کے سبب لگائی ہے یا کسی اور قبل میں میں میں کہ اس نے وہ حد زما کے سبب لگائی ہے یا کسی اور اس میں کوئی شک مہنیں کراگر مطلقا اس کی احبازت دی حالے کے مالک خود حدلگانے۔ تواس بر بہبت فیاد متر تب مہوگا۔

من عبد المق محدث دهلوى اشتقر اللمعات مرم ٢٠ مبلد ثالث مين فرط ن ·

استدلال کرده اندشافعیه باین حدیث برآنکه مولی رامیرسدکه اقامت حدکند برُواهِ سُودوصنفیه میکننداین را برتبدیب بعنی سبب و داسطه حدوسے شود و سپیش حاکم بردکرحد زند۔

م برور مدور می اس مدرین سے دلیل لیتے ہیں کہ موالی کو پہنچاہے کہ وہ اپنی کیزک کہ شا فغیراس مدرین سے دلیل لیتے ہیں کہ موالی کو پہنچاہے کہ وہ واپنی کیزک یا خلام برحمل کرتے ہیں کہ آقا مدکا سبب اور واسطر بنے اور ماکم کے پاس سے جلئے ۔ تو ماکم اس پر مدر لگلئے ۔

اعتراصل ابن ابی شیبر رحمدالله فی مدیث بیر بونا عدومدیث فلتین و مدیث الماء لا یجبنب لکه کرثابت کیا ہے ۔ کر بانی ناپاک مہیں موتا ، اور لکھا ہے کہ امام الموصنی میں کہ بانی ناپاک سوم آلہ ہے ۔ الموصنی میں کہ بانی ناپاک سوم آلہ ہے ۔

حجواب بین کننا موں امام اعظر رحمہ الله کے نزدیک تصورًا پانی وقوع نجاست کے سیار میں معاصب کی دلیل وہ مدین سے بلید موجوا تاسع کو اس کا رنگ بومزوں ندید نے ۔ وام صاحب کی دلیل وہ مدین سے بجوامام بخاری نے میچ میں روایت کی ۔

عن ابی هربیق قال قال رسول الله صلی الله علیه وسل مر لا ببولن احد کم فی الماء الدائم الذی لا پیری توبینسل دیه۔ رسول کریم صلی الندعلیہ وسل نے فرایا کہ کوئی تم میں سے تھیرے ہوئے با نی میں جو مہنا مہنیں ہے لول درکوے کہ کچراسی میں عنسل کرے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لول کرنے سے پانی بلید ہو حانا ہے اس واسط بھراس پانی سے عنل کرنے کی عمالعت فرفادی اورظام ہے کہ تفوڑا پانی و توع لول سے متعیر منہیں مجالاً ومعلوم مواکد وقوع کا سنت سے تعویراً پانی بلید موجاً لہے گرمنع زیر ہے۔

عُلَ قادى دَيَر الدَّمِ قَاةَ عِي اس عَدِيثَ كَى شَرِعِ مِي فواتِ مِينَ: وترتيب المحكم على ذلك يدل على ان الموجب للمنع است يتَجْس فيلا عِجِوزًا لاختسال به وتخصيصه بالداعُ يعلم حنه أن العباري ليتجسس الابالتخير

یعنی اس صدیت پس بنی کی علمت بہی ہے کہ پانی نا پاک ہوجا آہے بھراس سے عسل جائز نہیں اور دائم کی قید اس پلیے ہے کرمباری پانی ناپاک مہیں ہوتا ۔ مگر اس وقت کہ وقوع مجاسعت سے اس کا دنگ بومرہ مبدل جلائے۔

علامرابن عرفسنت البادي ميس فرملت بين:

وكله مبنى على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة -

اوراگر پانی مبهت مولواس میں بول کرنامضنی الی النجاستہ ہے کہ ایک دوسر کی طرف دیجھکر بول کرناشروع کرویں گے تو پانی کیٹر بھی متغیر ہوجائیگا۔ ایک سالیاں سالیاں

۲۱) صحیح سلم میں الوم روہ وحنی النّٰدیمزے کیاہیے کہ رسول کریم ملی النُّرهلہ وسلم سف فرایلہہے :

اذا استيقظ احدكومن نومد ف الايغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايدري إين مات يده (مل

کرحب تم میں سے کوئی نیندسے اُمٹھے اس کو پپا ہیئے کہ حب نک اپنے ہاتھا<sup>ل</sup> کونٹین بار دھونہ لے برتن میں نہ ڈالے کیؤنکہ اس کو ریرخبرنہایں کرسوتے وفت اس کا ہاتھ کہال کہاں پینچامو۔

اس صدیب بین آب نے احتیا طرکے لیے ہاتھ دھونے کا ادشاد فرایا کہ شاید اس کے ہاتھ کو است بی جگہ سے کوئی نجاست لگی ہو۔ اور ظاہرہ کہ شدہ سے بیخ کا وہیں حکم کیا جآ باہ ہے جہاں لیتین کے وقت بچنا صروری ہو الداس سے اگر ہاتھ کو لیتین انجاست لگی ہو تو ضروری ہوگا ۔ کہ برتن میں مذوالے اور اس سے نیجے۔ اس کی وجر بھی ہی ہے کہ بیا فی بلید ہوجا تا ہے وریعی ظاہرہ کے کہ وہ نجاست جواس کے ما تھیں لگی ہو۔ بیا فی کومنفیر نہیں کرتی ۔ تومعلوم ہوا کہ بابی وقوع نجاست سے نا باک منہ وتو اس احتیاطی سے نا باک منہ و تو اس احتیاطی مکم کے کوئی مصف منہ و نگا کہ بیان موتیا تو اس محتی ہوگی۔ کیونکہ اگر بیا فی وقوع نجاست سے نا باک منہ و تو اس احتیاطی مصلے کوئی مصف منہ و نگا ہو کہ بیان موتیات میں ڈوالنے کی مصن سے ما جو میں گور النے کی مصن سے ما ہو ہوتی میں ڈوالنے کی مالاحت بے معنی ہوگی۔

رس) عن الى هريرة رضى الله عند قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم طهوراناء أحدكع اذاولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اوليهن بالتراب، رمسل

فروایارسول کریم صلی الشعلیه وسلم ف تنهارسے برتن کا پاک موناحیب که اس میں کتا پانی چیئے سے کہ سات بار دھو ئے مہلی بارم تی ملے .

ترمذى بين اس أياست:

يغسل الاناءاذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن اواخراهن بالتراب . كركُناحي بيتن سے ياتى ہي جائے اسكوسات بار دھو ماجائے مہلي بار يا يجيلي بارمٹی کے ساتھ بھو۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہواکہ پانی نجس ہوجاً اسے کما کے پانی پینے سے پانی متنے بہلیں موماً نچو بھی جھنورعلیہ السلام نے اس کے دھونے کا حکم فرایا اور اس کوطہور فرایا حس سے معلوم ہواکہ پانی اور برتن دولوں نخس ہوجاتے ہیں ، ورند آپ طلب ورانا واحد کے در فرماتے -

رم) عن عطاءان حبشيا وقع في زمزم فمات فامرابن الزبير فنزح ما عافجعل الماء الانفقطع فنظر فاذا عين تجرى من قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم -ردياه الطعادى وابن الى شيبع)

عطاد سے رواسیت ہے کہ زمزم کے کنوال میں ایک مبشی گرا اورمرکیا توان زمیر رصی النّدعور فے مکم دیا کہ اس کا پائی نحالامیات حب پائی نکالاگیا تو پائی ختم نموا امہوں نے دیکھا کر بچر اسود کی طرف سے ایک چشراکی رہاہے - این زمیر نے فرمایا کس کا فی ہے مینی اب اور پائی تکالئے کی حزورت نہیں -

اس مدیر بینی مجی معلوم مواکد پائی اگر چر شغیرنه دو قوع نیاست سے ناپاک ہو عباسے ۔ اگرزوزم کا پائی عبشی کے مرفے سے ناپاک نہ سوتا آوابن زیبراس کا پائی دنگوا دار قطنی نے ابن عباس دینی الشرعز سے اسی طرح روامیت کیا ہے کرامہوں نے میم بائی نکوائے کا حکم فرمایا۔

(۵) امام طحاوی فیصفرت علی صنی النّدعذسے روایت کیا ہے کہ آپ نے عزما یک کنوال میں اگریج باگر کرمرجائے تواس کا با فی نمالا عبلت -( آثار السنن ) صدریث بیرلیباعم ابن ابی شیبه نے جربر برناعه کی حدیث لکھی ہے!س

موریث بین کلام ہے اس کا امکی را وی عبیدالله بن عبدالله بن را و حدیث ہے۔ م العین والحال ہے۔ ابن قطان فرماتے ہیں کہ تعین توعبیدالله بن عبدالله کہتے ہیں تعین عبدالله بن عبدالله تعین عبیدالله بن عبدالرحمٰن - تعین عبدالله بن عبدالرحمٰن تعین عبدالرحمٰن بن را فغ - مجر فرماتے ہیں :

وكيف ماكان فهوالابعرف لهحال والاعين-

یعنی کچیمی ہواس اوی کا نہ توحال معلوم ہے مزعین ۔ بیعنی میمی بہر منہیں کروہ کون ہے۔ اور اس کاکیانام ہے در آثار) کون ہے۔ اور اس کاکیانام ہے در آثار)

جومرالنقى ميس سے۔

مع الاضطراب في اسمه لا يعرف له حال والا عين ولهذا فال ابوالحسن بن القطان الحديث اذا تتبين امرة تبين صغفه -

مینی اس راوی کے نام ہیں اصطراب ہے۔ اس لیے نداس کا حال معلوم ہے شاس کا عین ۔ اسی واسط ابن قطان فراتے ہیں کہ اس حدیث کا حب حال کھلے گا اس کا منعف ہی ٹا مرموگا ۔

علادہ اس کے اس مدسیف میں العن لام عہد کے یلے ہے۔ استغراق کے بیے منہیں حس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ بائی حس کی نسبت آ محضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے سوال موالیتی بررہنا عدکا پانی باک ہے وحراس کی بیہ ہے کہ وہ پانی کیٹر تھا۔

حا فظ ابن مجر رحمه التُدتلخيص صرم ميں امام شافغى رحمه التُدسي نقل كرتے ميں كانت بيريضا عذ كبيرة واسعة - كرببرلصا عدمهت براا وركملامتها-

يمى فلهرسے كەمىرود عالم صلى الله عليدوسلم دائخ طيب كولېدندورماتے نقے۔ " آب بهان مک نر سهند کی ایس نفی که آب نئے یانی میں تفویخنے ناک جھاڑنے سے منع فرمادماتها وواليهالنوال حسن مين حيفز كيجب تعطيب ادركتون كاكوشت فيالا حال وعلى المحمعي انت كوتيار نهيس - كاب اليس كوأس ومنوكر في مول يا ٱب ك وصنوكريطينے كى احازت فرما في سويمسلمان توديکنار كا فربھي اپنے كنوا ل ميں اليي استيانهين والت وومي ماني كونجاست سد بجات مين بجرعربي جهاں بانی کی قلمت ہے ٹولام الم اننا بڑر کا کر ہانور مدیث صنعیف قابل محکمینیں كما بيناه - ياس كنوأ رميس بارش كحصيب ميدان يا گليدن كاباني بهتا مؤا آماموگا . ودرسیلاب کے ساتھوائی استعادیمی گرتی مول گی- اوربسبب کثرت بانی کے یا بسبب عارى مولئے كے وویانی متغرند موّا موگا . اس بليحصور عليه السلام ليے اس إني كے متعلق ارشاد فرما يا كريہ باتى باك ہد يا اس مديث كام يحوم طلب بدلہے جيسے كرصاحب آثار السنن نے مربایں فكھاستے .كم ياني پاک بيسے نعيني اس کي طبيع طهادت سيے زائل منہيں ہوتی .اور اس کو کوئی

نے بلید منیں کرتی کر نجاست کے زائل ہوجائے سے بھی وہ بلدرہے لینی یانی ا بینے اصل میں باک ہیں بحب اس میں نجاست بڑیوائے تو ملید موجا تا ہیں۔ الاست نکال دی مائے اور باک کرایامائے تو باک موجانا ہے۔ اس مدیث كايمطلب منين كرناست بإلى سيمجى ليدمنين موتا جس طرح حديث إن الادض لا تنجس ميں بيے كەزمين مليد منهيں موقى - اس كار مطلب منہيں كراس برطيدي موتومعي طيدمنهن موتى وملكه مطلب يرست كدنجا ست كحدزائل مهوني کے بدروہ ولیدنہیں دمنی - اسی طرح میرلعبارہ کامسٹرا سیے کرحب قوم نے رسواکم کا صلی النّد علیه دام سے اس کنواں کا مسئلہ بوجیا قوصفورعلیہ السلام نے ان کوجواب ویا کرنے کرتم نے سوال میں بیان کیا ہے۔ لکین اس وقت ایسا نہیں بلکہ نجاست ذائل موجی ہے اس کا پانی باک ہے معلوم سوا کہ جا بلید یہ اس بلیہ نوال میں ایسی است زائل موجی ہے اس کا پانی باک ہے معلوم سوا کہ جا بانی میں نسک میں کنواں میں ایسی است یا گرتی ہیں۔ اس یا ہے لوگوں کو اسس کے پانی میں نسک نفارسول کرم صلی النّد علیہ وسلم نے بیان فروا دیا کہ باوجود کثرت نزح کے اس وقت ان اشیاد کا کھو اثر نہیں اسس کا پانی پاک ہے۔

ابن ابی شبه رحمۃ الدینے ہو حدیث فلتین مکھی ہے اس کو بہت علماء نے صغیف فرایا ہے اساعیل قاصی اور الوبکر بن عربی وابن عبدالروابن نیمیہ وغیریم فیداسے صغیف فرایا ہے اساعیل قاصی اور الوبکر بن عربی وابن عبدالروابن نیمیہ وغیریم نے اسے صغیف کہا تا آثالیت کی سنداور متن الاصول علاوہ ہے اور اصفراب عدین کوضعیف کر دیتا ہے کہا ہو مربین فی الاصول علاوہ اس کے حدیث بیرلیناء میں کوئی حدمعین بنہیں لیکن فلتین میں تحدید ہے جس سے معلوم ہواکہ قلتین سے آگر بانی کم ہوتو وقوع نجاست سے نا باک ہوجانا ہے۔ اور وہ جو فقہا علیم الرحمہ نے دہ در دہ کی تحدید کھی ہے حدقلتین اس کے ضلاف اور وہ جو فقہا علیم الرحمہ نے دہ در دہ کی تحدید کھی ہے حدقلتین اس کے ضلاف نہیں مکہ بائی جو کہ قالم الیسے حوض میں ڈا جائے جو دہ در دہ ہوتو اتنا موسکتا ہے کہ دونوں لیس مجرکرا ٹھانے سے زمین نگی مند موتو معلوم ہواکہ قلین کا مقداد آب کمیٹر ہے۔ نیز قلرا کی مشتر کی افظ ہے جس کے کئی منت ہیں اور اسس مقداد آب کمیٹر ہے۔ نیز قلرا کی مشتر کی افظ ہے جس کے کئی منت ہیں اور اسس معدیث بیں کوئی معند متنا بیاں و والت باعلم

تنیسری حدیث جوکدابن الی شیعب فی کعی ہے اس کو اگر چرتر مذی نے فیجے کہلہے لکی ہے اس کو اگر چرتر مذی نے فیجے کہلہے لکین اس میں سال بن حرب ہے حکومہ سے دوابین کرنا ہے اور اس کی عکرمہ سے بعد دوابین ہو وہ بالحضوص مضطرب ہوتی ہے کمانی التقریب نیز ساک اجرعمیں متعبر سوگیا تھا ۔ اور اس کو تلقین کیا جانا تھا اس بلے اس کی صحت میں کلام ہے۔

علاوہ اس کے اس صدیت کامطلب بھی صاف ہے۔ کہ ایک گئن میں ایک بی بی صاحبہ کے ایک گئن ہیں ایک بی بی صاحبہ کہ باتی کہ باتی سے خسل یا وضوکر نے لگے تو بی بی صاحبہ کہ باتی حبنی بہتیں ہوا ، بینی طبید بہتیں ہوا ہی جہتیں ہوا اس کا بیمنی بہتیں کہ باتی وقوع نجا ست سے بھی نا باک مہنیں ہوا این کہ بیا ہے کہ بی بی صاحبہ نے لگن مہنیں ہوا این کہ باتھا ۔ کہا جائے کہ بی بی صاحبہ نے لگن بین شار نہیں کہ بی بی صاحبہ نے لگن بین شار نہیں کہ بی بی کہ بی بی صاحبہ نے لگن بین شار نہیں کہ بی بی صاحبہ نے لگن بین شار نہیں کہ بی بینیں ہوتا ، واللہ اعلم میں بین بین بی بی نہیں ہوتا ، واللہ اعلم

ابن ابی شیدر جمد الله نفی این این شیدر جمد الله نفا مرحمد الله کافول نعل کباہے کداگر کوئی شخص آفتاب کے نطخہ یا ڈوسینے کے وقت نیز دسے جاگے اور اسی وقت نماز پڑھے تو جائز تنہیں اور اس کو حدیث حن دنسی صلاۃ اونام عنہا اور حدیث لیسلة التولیس کے خلاف قرار دیا ہے۔

على كتاب ول المم الخطر الدالة كي دليل اس مثله من وه مديش به مس كوم مرفي الشرعة بين واريت كياب فواقي بين من كوم مرفي الشرعة بين دوايت كياب فواقي بين الله تساعات كان دسول الله صلى الله عليه وسلم ينها نا الله نضلى فيهن اوان نقبر ونهن موتانا حين تطلح الشهم بين مدين يقوم قائم الظهيرة حتى تمييل بان غدحتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تمييل الشهمس وحين تضيف الشهمس للغروب حتى تغرب الشهمس عن تغرب كرين ساعين بين جن بين رسول كريم صلى الشعليروسلم بمين غاز برصف اور

مرده دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک سورج نکلنے کے وقت پہاں مک كم بلندم واكب دوبيرك وقت يهال كك كرسورج وعل جائد الك عزوب موني كے وقت يہال كك كرخ وب موجائے۔

بخارى ومسلم كى رواسبت ميسسے:

اذا طلعحالجب الشمس فدعواالصلوة حق تبرز فأذا

غاب حاجب الشمس فدعواالصلوة حتى تغيب رمتفى عليه

يعنى حبب سورج كاكناره نكل آئے تونماز جھوڑ دو۔ يہاں كب كەبخوب ظامر موصائے اور حب كناره آفاب كا غائب موتونماز جوڑدوريهان كك كمائب موجلت اسى طرح اورمهن احاديث ميس أباب.

معلوم ہواکہ حدیث من نسی صلوۃ اونام عنها کے عموم اوفات میں حدىيث عقبه كمصاتحه اوقات ملثه كي تخصيص موكني ليني مستيقظ يا ناسي حبب أعظ ما ما دكرس نماز اداكرس ليكن اوفات بني مين مبسب حديث عقبدا دار كرس علاده اس كي حديث عفيه محرم ب توادفات مله كااحراج حديث تذكر كي عموم ادلي ہے کما حقر العلامة المحقق في القدير علاده اس كے حديث تعرب ميں تصريح ہے كرأب في من المنطقة مي نماذ ادامنيس كي ملكه اس منزل سي كورج كيا رحب آفتاب بلند مُواتو نمازرهى وطحاوى مبرس كرحكم وعمادس سنعبر في بجهاك كوتى شخص حباك اس قبت مفورا ساكفاب كالموثوكيا نماز لرصه أب في فرايا مديهال مك كدافا باجها

انحنزاض ابن ابی نبیبه دهمه الله نیخ ای رپرمسے کرنے کی حدیث لفت ل

كرك المام عظم رحمه التدسيداس كاعدم حواز تقل كياب.

كحل مبك - والتُداعلم.

موطالهام محد كم مرد ميس جابرين عبدالنّدومي الدّرص الدّعدست كباست -اندسترُل عن العمامة فقال الاحتى يعس الشعر إلماء -

ان سسك عن العمامة فقال الاحتى يمس السعوالماء. امام مالك فرمات مين كرمين حاربن عبدالله رمني الله عنه سع مهنجات كم

ان کو پیوندی کے مع کا حکو دچیاگیا آو آپ فے فرایا کمونز منیں بہاں ک کر بالوں کو بانی پہنچہ ایمی حب کم سرکے کی صند کا مع درکیا جائے صوت پیوندی پر جائز منیں۔

مام محد فرملتے میں: مرابع میں میں میں میں استان میں میں استان میں میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں

کرسماراعمل اسی پر ہے اور میں امام الوحد نفو کا قول ہے ۔ معلوم ہواکہ امام اعظم رحمہ النہ اکتفاقہ سے عمامہ کے فائل مہنیں ۔اگر کچو حشہ مرکا میں مسے کیاجائے تو ہاتی سرکے لیے بچڑی پر مسے کر لینا جائز سیجھتے ہیں اور بہری تیج عجمع البحار صرے سم حلد اول میں فرماتے ہیں :

ان يجتلج الى مسيح قليل من الراس تعريم سيح على العامة مدل الاستنعاب - یعنی بگرای برمے کرنے میں تھوڑے سے سرکامسے کرنے کی حاصب ہے بینی سے دور اساسرکامسے کرکے بھر بگرای کامسے سارے سرکے مسے کرنے کے مبرکے مسے کرنے کے مبرل میں ہوجائے گا .اورسنت کی تکمیل ہوجائے گی .

علاوہ اسس کے علی قاری دہمہ التّرف مرقاۃ صد ۱۱س حباد اول بیس بعض نزارح صد بیٹ مسے کرکے بیٹولی محدیث سے تقل کیا ہے کہ موسکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ناصعیہ بیٹر مسے کرکے بیٹولی کو محصل کے قبق کی محصل کے قبق میں ماز مدلل میں بیان کی ہے۔

اعتراص ابن انی شیبرنے عبداللہ بن مسعود رصی اللہ عند سے ایک جدیث کھی ہے کردسول کر پڑھی صحابر کھی ہے کہ دیث کھی ہے کردسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب نے دکھت مجول کر پڑھی صحابر مفعوض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب نے باری رکھت نماز پڑھی تو آب نے لعبدسلام کے دو سجد سے ابو عید خرجہ بیں اگر چربھی رکھت بیں قعدہ مر بیٹھے نونماز کا اعادہ کرے ۔

سجواب میں کتبام وں فعدہ اخیرہ بالاجماع فرص ہے۔ اگر جو بھی رکعت میں قعدہ منہ ہو تو ترک فرض لازم آئا ہے جس سے نماز کا اعادہ لازم محدیث مذکوریں یہ ذکر مہنیں کا پ سے جو تو ترک فرض لازم آئا ہے جس سے نماز کا اعادہ لازم محب کا یہ قول کہ نماز کا اعادہ لازم ہے۔ حدیث کے خلاف ہوتا۔ کیکن حدیث توساکت ہے مرت ترک کا احتال ہے اور احتال سے استدلال تام نہیں موتا ۔ علام عینی حدیث کی یہ تاویل فرماتے ہیں کہ حدیث میں صلی انظم خمساکا لفظ ہے اور ظهر نماز کے حدیث کے میتاد کا نام ہے اور تعدہ اخیرہ بھی رکن ہے جس سے معلوم ہواکہ تعدہ اخیرہ بھی رکن ہے جس سے معلوم ہواکہ تعدہ اخیرہ بیٹھ

كراُس كوقعده اولى سجو كرآپ اُلح كُفُرت مُوكُّ شقد ركعت سادس كاضم اس ليد مهنين كياكه اس كاضم لازم نهني وه بهرحال نفل مين اسس ليد آپ نه بيا نالمواز ضم كوترك كيام هذا ملتقط ها افاده الشيدخ المحقق في صرح العماية .

راتعلیق المعلی این ابی شیدر حمد الله فی این عباس و جابر و این قررض الله علی است مین این ابی شیدر حمد الله فی ا سے حدیثین نقل کی میس کرسرور عالم صلی الله علید و سلم نے فرایا ہے اگر محرم کے باس ته بندر سوتو پاجام میں ہے ۔ لعلین مذہوں تو موزے بہن ہے ۔ ایک روائیت میں ہے کہ نعلین مذہوں توموزے ٹینوں سے پنچے بہنے امام الوحید فی لیکا کا الیا مذکرے اگر کمریکا تو اُس پر دم الازم آئے گا۔

جواب وقت بھی ایسا ہز کرے البتہ یہ فربایا ہے کہ کرے آورم الازمہ ہے - ابن ابی شیب نے دوست بھی ایسا ہز کرے البتہ یہ فربایا ہے کہ کرے آورم الازم ہے - ابن ابی شیب نے ہی ذکر ہے کہ جوشف تدبند مذیائے تو پاجام بہن کے بالوش مذیائے تو مونے جوشخنوں کے بنچے ہول وہ بہن کے رفطاف کیسے ہوا البتہ وہ فرباتے بین کہ زبائے تو بہن کے بھران کا برقول حدیث کے برفطاف کیسے ہوا البتہ وہ فرباتے بین کہ اس پر دم الازم ہے - آپ کار فربان کی حدیث کے موال وی بہنیں .

اما قول ابن حجر رحمه الله وعن ابى حنيفتر ومالك امتناع لبس السراويل على هيئت دمطلقا فغير صحيح عنها كرابن مجرف موكم اسم الإمنيف وامام مالك كرنزدكم مطلقاً بإمام کواپنی ہئیت پر بہبننا منع ہے یہ ان دولؤں اماموں سے صحیح بہبیں ہوا بعنی بید دولؤں امام لوقت مذباب ہوا بعنی بید دولؤں امام لوقت مذباب ازار و تعلین کے باحامہ وموزہ کا بہننا جائز کہتے ہیں ال مزدوں میں آگر فطع مو تاکہ شخنے ننگے ہوجا میں اور باجامہ کو کھول کر ازار بنالیا جائے تواسس صورت میں بہن لینے سے کفارہ تہبیں اگر موزے قطع رز کرے اور باجامہ مذکھولے اسی طرح بنا بنایا بہنے تو اس بر کفارہ لازم ہے۔

علی فاری رحمدالت مرفاہ صرم ۲۵ میں رازی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ازار کے دنیا بائے جلنے کے جائز ہے اور بدلازم منہیں آبا کہ ان اس بردم لازم نہیں کیونکہ کھی وہ کام جو حرام میں ممنوع ہے بسبب منہیں کیونکہ کھی وہ کام جو حرام میں ممنوع ہے بسبب من ارتکاب جائز ہوتا ہے ۔ لیکن کفارہ بھی واحب ہوتا ہے جلیے مرکامنڈ افاحب کہ ایڈانہ ہو کفارہ کے ساتھ جائز ہے اس کامنڈ افاحب کر ایڈانہ ہو کفارہ کے ساتھ جائز ہے اس کامنڈ افاحب میں بینا کفارہ کے ساتھ جائز ہے ۔

امام طحاوی رحمہ اللہ مہی حدیثیں نقل کرکے فرمانے ہیں کہ کچے وگٹ ان احادث کی طرف گئے ہیں احد کہتے ہیں کہ جوشخص اذار و تعلین ندبائے وہ باجامہ وموزہ مہیں ہے اس برکوئی گفارہ مہیں لیبنا جائز جانتے ہیں لیکن ہم اُس بر گفارہ لازم کرتے ہیں اور ان پاجامہ وموزہ بہی لیبنا جائز جانتے ہیں لیکن ہم اُس بر گفارہ لازم کرتے ہیں اور ان مادیث میں گفارہ کی نفی نہیں ۔ توان احاد برٹ میں اور ہمارے قول میں کوئی خلاف منہیں کیونکہ ہم اگر بر کہیں کہ اگر اذار و تعلین ندبائے توجمی پاجامہ وموزے بالکل رز میہنے تو بے نسک ہمارا تول حدیث کے خلاف ہم قالی کی ہم توجائز کہتے ہیں جدیے صفور علیم انسلام نے اس کو جائز فرا با ہم اُس بر کفارہ لازم کرتے ہیں جو دوسرے لائل سے اُس کالزوم ناست ہے ۔ مجھرا مام طحادی رخمہ اللہ نے فرایا کہ ہم قول امام ادر بربات کرپاچام کامپیننا احرام میں عمنوع سبے۔ حدیث ابن عمرست ثاست سبے تو احرام کے شخطورات میں سے جس کی حزورت کے وقت احازت ہو تی ہے کھنارہ کے سائنے ہوئی سے نوباجامروموزہ کی احازت بھی کھارہ کے سائنے ہوگی ، یا پاجامر بھی کھولاجائے ۔ تو کھنارہ لازم نہیں آنا اس میں پاجامہ کو موزوں ہر قباس کیا گیاہے جس طرح موزوں کے متعلق حدیث ابن عمر میں قبلے کا حکم کی باہد اس طرح پاجامہ کوان پر قباس کرکے اس کی بھی ہمٹیت بدل کر بعنی کھول کر استعال کرنے سے کوئی کھارہ نہ ہوگا ۔ والٹداعلم

اعتراص ابن ابی شیبر رحمد الله فی چند صدیثین جمع بین الصلومتن کے متعلق روایت کرکے فرمایا کہ امام صاحب علی الرجمة فرمائے بیس کردونما زول میں جمع نرکیا ہے۔

<u> سچاپ</u> میں کہتا ٹہوں امام اظم علیہ الرحمۃ نے جو فر مایا ہے دہی حق اور صواب ہے اللّٰہ تعالیٰ فرمانکہ ہے :

ان الصلوة كانت على المومنين كمَّا باموقومًا

كى نى دائىسىلىل ئور برفرون بى دقت بالدهام الدوقت كى پېچەمھىيە دوقت كىددائىدىدا كى پېچەمھىيە دوقت كىدادابدا.

· (٢) حافظواعلى الصلوات والصلوة الوسطى -

سب نمازول کی محافظت کرداورخاص بیچ والی نماز کی محافظت کردای نی کوٹی نماز اپنے دقت سے ادھراُ دھر مز ہوئے پائے۔ سیصنا دی اور مدارک میں الباہی کلھاہے .

الذينهمعلىصلاتهم يحافظون -

یعنی وہ لوگ کراپنی نمازکی مگہداشت کرنے میں کراسے وقت سے بے وقت منہیں ہولنے دیتے وہی سیتے وارث ہیں حبّنت کی درانت ما بئیں گے۔

(۴) فخلف من بعدهم خلف اصاعوا الصلوة بهم آئے اُن کے بعدوہ بُرے لہما ندسے بہوں نے نمازیں صالَّع کیس۔ حصرت عبدالتُد بن معود رضي التُدعنه الس أيت كي تفسير مي فرمات مبن : اخروهاعن مواقيتها وصلوها لغاير وقتها ـ

یہ لوگ جن کی مذمن اس آمین میں ہے وہ ہیں جو نمازول کو ان کے وقت سے مثلتے ہیں ۔ اور غیروقت بربڑھتے ہیں ۔ (عمدة الثاري ومعالم لغوي) ره) امام مالک والو داؤ دُ ونسائی وابن حبان عبا ده بن صامت دخی النَّدعنرسے روابیت کرنتے میں کہ فرمایا رسول کریم صلی الند علبہروسلم نے :

خمس صلوات افترضهن الله تعالى من احسن وصنوُهن وصاؤهن لوقتهن واتم دكوعهن وخشوعهن كان لدعلى الله عهدان يغفرله ومن لعريفعل فليس لدعلى الله عهد انشاء غفرله وانشاء عذبه ـ

بالبخ نمازين المدتعالي فيصغ يون كيس جوان كاوصنواتي طرح كرسه اورانهي ان کے وقت پربڑھے ۔ اوران کا رکوع وخشوع بوراکرے اُس کے لیے الدع وال برعهدب كراسي بخشدس اورحواليها مذكري اس كحسيك الندتعالي بريجي عهدمنهس جلب بخشیات عذاب کرے۔

اس حدیث سے وقت کی محافظت اور ترغیب اور اس کے ترک سے ترمہیب، مع - الص صنمون كى المسبب احاديث بين بي الساله ماجز البحرين مولفه اعلى الم برملوي فدس سره ميس مالتفصيل مذكوريبي من شا، فلينظر ثمه -

ر4، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حوثتھ مازول کو اپنے وقت بربڑھے ان کاوعنو قيام خشوع ركوع سورو لوراكرے وہ نماز سفيد روشن ہوكر ركتي ہے كراللہ تعالیٰ تيري نكبياني كرير حس طرح توليميري حفاظت كى اوربوغيروفت بريشه اور وصوحتوع ركوع بوولوراندكرس وه نمازسياة ماريك موكركتني س كرالتدتعليا

تجفي هنائع كري حس توفي في صافع كيا رطراني

نېز کني حديثين اس صغمول کې آئي بين جب مين حنُورعليه اسلام کې پېشين گونی كا ذكريت كركي لوگ وقت گذار كرنماز بيرهاي محمد تم ان كا انباع مذكرنا اينے وقت يرنماز برُه لينًا - اسيم طلق فر ما يا سفر حضر كي كوئي تخصيص ارشا ديهُ مُوثي .

(٤) الوقاده انصاري رضى النَّدعنه بسرواييت بعد فرايارسول كريم على النَّدعليه

ليس فى النوم تفريط انعاالتفريط فى اليقظة ان توخرصلة

حتى يدخل وقت صلوة اخرى -

كرسوت مير كوتقف يزنبل تقصير لوجا كتير مين بي كرتوانك نماز كواننا يتج مثلث كه دوسرى نماز كا وفتت احاك.

مرمديث نف صريح ب كرامك نازكي يبال كت اخركرا كردوسرى كا وقت آمائے گناہ ہے۔

رم، عن عبدالله يضى الله عند قال مارايت النبي صلى الله عليه وسلم صلىصلوة لغيرميقاتها الاصلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجرقبل ميقاتها .

ب يذاعبدالله بن مسود يمنى الله عنه فرماتي بين كدمين ني كهي نهبي وسيماك حضورعلبه السلام مشے تمجئی کو ٹی نمازاس کے بینے وقت میں پڑھی مومگر وونمازیں کہ امک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مزدلفہ میں عثمار کے وقت بڑھا تھا اور دہاں فرجی روز کے معمولی وقت سے میشتر تاریخی میں بڑھی

ىيەمدىن كارى وسلم الوداؤد نسانى ميسے

عبدالله بن سودرضی الله عنه سابقین اولین فی الاسلام تنص اور اور کمال قرب بارگاه الله بیت رسالت بست سیم حالت تنصد اور سفر حفر میں استرک و مسواک و مطهره داری و کفٹ ربر داری محبوب باری صلی الله علیہ وسلم سے معزز دو ممتاز رہتے سے وہ فزماتے ہیں کوئیں نے کوئی نماز سے وہ فزماتے ہیں کوئیں ہو۔ محرد و نمازیں امکیس مغرب جومز دلفہ میں عشاء کے اس کے عیروقت میں بڑھی ہو۔ محرد و نمازیں امکیس مغرب جومز دلفہ میں عشاء کے وقت بڑھی ۔

رو) اسی طرح سنن الوداؤد ہیں عبداللہ من محرصی اللہ عنہاسے روا مین ہے کہ رسولکہ بھی اللہ عنہاسے روا مین ہے کہ رسولکہ بھی اللہ علیہ وسل نے کھی کے ایک بار کے دوہ اللہ علیہ وسل نے کھی کے ایک بار کے دوہ اللہ بار دمی سفر حجة الوداع ہے کہ شب ہم ذمی الحجم مزولعہ میں جمع فرمانی جس کر سب کا الفاق ہے ۔ پر سب کا الفاق ہے ۔

(۱۰) مغطاامام محدمیں ہے:

قال محمد بلغناعن عمر بن المغطاب رضى الله عنه انه كتب فى الافاق بنهاهم ان يجمعوا بين الصلوة واحبرهم ان الحجمع بين الصلوتين فى وقت واحد كبيرة من الكبائر احبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول احبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول بين حضرت عمرضى الشعند في تمام آفاق مين في مان واحب الاذعان نافذ فرما كمكوئى شخص دو نمازين جمع مذكر في بالحقاد وفراياكم الكب وقت مين دو نمازين ملانا مكناه كبره سد

ابن افی شیدر حمد الله مشار محصوبین الصلاتین میں حدیث ابن عباس نقل کی سے حس میں جمع صوری کی تصریح سے - لینی مایس نماز کو اس کے اجر وقت میں اور ومنری کواؤل وقت میں پڑھنا جو صورتا مجمع میں اور حقیقاً اسپنے اسپنے وقت پرادا ہوئی میں جہائج اسر جدیث کے افغانی میں میں

اظنه إخوالظهروعجل العصروا خرالمغرب وعجل العشاء *شوكا في نيل الأوطارين كتي بين* 

مما يدل على تعين حديث الباب على الجمع الصورى ما المرحة النساقي عن ابن عباس رو ذكر لفظه قال) فهدذا ابن عباس روى حديث الباب قد صرح بان مارواه من الجمع المدكورهو الحمع الصورى -

ا مام آخط رحرالندکے نزدیک کسی عذرکے سبیب جمع صودی منع نہیں - امام کھادی رحمدالندجیح کی کیفیدیت بسیال کرکے لکھتے ہیں -

وجميع ما ذعبنا الميدمن كيفية الجمع بين الصلاسين وحول المحديقة والي يوسف ومحمد رجمهم الله

کہ نمازیں جمع کرنے کا پرطرافقی جوہم نے اختیار کیا ہے یہ سب اہام اعظم رحمہ اللہ وامام الوبوسف وامام محمد رحم اللہ کا مذہب ہے۔

ابن ابی شیدرهم الند نے دومسری حدمیث ابن تحرر منی الله عنه کی تفل کی ہے وہ میں اللہ عنه کی تفل کی ہے وہ میں جمع صوری ہے ۔ الجواؤد وغیرہ میں اسس کی تھریج موجود ہے ابن ابی شیم نے امک حدمیث معاد بن جل سے اورایک جابر رضی اللہ عنہا سے عزوہ نبول میں جمع نمازد اللہ کی سے دو میں جمع صوری ہے ملکہ حبقد رمدیثوں میں مطابق حب میں الصلابین وارد سے سب اس معالی حب میں الصلابین وارد سے سب اس معالی حددی بیٹوں کی ۔

ابن عمر صنی الله عند کی نسبت الودا قد میں آیا ہے کہ آپ کے مؤدن نے نماز کا تقاضا کیا وزبا یا جاری اللہ عند کی نسبت الودا قد میں آیا ہے کہ آپ کے مؤدن نے نماز کا میہاں کے دشفق ڈو سبنے سے پہلے آئر کر مغرب بڑھی بھر انتظار فرایا میہاں کا کہ دشفق ڈو ب گئی - اس وقت عثا و بڑھی بھر فر ایا کہ دسولکر یم صلی اللہ عالیہ و کوجب کو تی حبلہ کی دس کی جاری میں آیا ہے - العرض جمع صوری کے مہبت ولائل میں جو شخص اس مسئلہ کو میسوط دیھنا جاہیے و اعلی صفرت بر میلوی قدر سے مراد کا اس میں الدھی اس کی مطالعہ کرے جمع صوری حب کو جمع فعلی کہتے ہیں ہما ہے کہا میں مالیہ کے کوام رحم ہم اللہ بھی اس کی رضمت دیتے ہیں دوالحن ارمیں ہے :

للمسافروالمريض تاحير المغرب الجمع بينها وبين العشاء فعلاكما في الحليه وغيرها اى ان يصلى في الخروقتها والعشاء في اول وقتها - نيز كتاب الجويس بعد

والعساء في اون وعله يرن به به بين الصلابين في السفر في النام والعصر والمغرب والعشاء سواء يوخرالظ بر الخروقتها شعري العصر في اول وقتها فيصل العصر في اول وقتها فيصل في اول وقتها وكذلك المغرب والعشاء يوخر المغرب الله اخروقتها اخروقتها فيصل قبل ان يغيب الشفق وذلك اخروقتها ويصلى العشاء في اول وقتها حين يغيب الشفق فهذا الجب ويسمى العشاء في اول وقتها حين يغيب الشفق فهذا الجب بينهما - اسي بينهما - ا

قال ابوحنيفه رحمه الله من ارادان يجمع بين الصلابتين بمطرا وسفرا وعيره فليتوخرالاولى منهم حتى تكور في اخرو قتها و يعجل الشانية حتى يصليها في الوقتها في جمع وقتى دوقتم بينها فيدكون كل واحد منها في وقته مها. جمع وقتى دوقتم به جمح تقديم لين مشاكن ظهر إمون برطراس كم ساخري عور باعثما برطولية المرابط على بالتحريف المنظم بإمع بأبي المنظم بالمواري تما ذول كالبرطنا المسلم وقت دونول تما ذول كالبرطنا السس باره بين جواحاديث آتى بين باتوان بين حراحتاً محمد صورى مذكور بين باتوان بين حراحتاً محمد صورى مذكور بين جمع تاخير وجونسك بالفائ المت عائز بين حاور المديم وقد من المديم والمبرطن حالم المنظرة من والمندا كلم وقد بين شار فلينظرة مدال المنت عائز بين شار فلينظرة مدالت المنت وادركسي موقع بين شار فلينظرة مدال المنت عائز بين شار فلينظرة مدالت المنت والمناطق المناسبة المنا

## تعتريظ

فاضلِ احلِ عالم بع بدل استاذ العلماء تركيس العفسلام محسب فعم الدين مراداً بادى رجم الله معرب علام مولانا محسب المعرب الدين مراداً بادى رجم الله

مبسمالا وحامدا ومصلیا
حضرت فاصل ملیل عالم منیل حامی سنن احی فتن مولانا الولوسف محد شریب صاب
نے حافظ الو بحر بن ابی شیبر کی کناب " المرد علی ابی حنیف " کانها پیفیس
محققانه جواب تخریر فرمایا ہے۔ میں نے اس کے اکثر مقامات کو دیکھا۔ ماٹ الله
نہایت محققانه شان سے ، کمال متانت کے ساتھ جواب تخریر فرمایا ہے۔ سجواب
کیا ہے ؟ دراصل چہرہ حقیقت سے کشف حجاب ور فع نقاب ہے۔ اہلِ علم
کے لیے مولانا کی پرتخریر منیر مہن دل پسند ودل پذیر ہے جزاه اللہ اس الحزاء ،
حافظ ابن ابی شیبر اگر آج ہوتے تو اس تحریر کی صرور فدر کرتے اور اس کو اپنی
مصنف کا جز بناتے یا کتاب الرد کو اپنی مصنف سے خارج کرتے ۔

والحمد لله رب العالمين ، كتب العبد المعتصم عبلر المتين

محمدنعيم الدين غفرك

### تقتريظ

فريد العصروس دالدم تاج المحدثين سراج المتفقين محريد المتفقين محرير المتفقين محرير المتفقين محرير المتفلي المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث المتحدث والمتحدث والمتحدث والمتحدث والمتحدث والمتحدث والمتحدد والمتحدد المتحدد المتح

فقیرنے پر رسالم موافر حالی سنّت ناصر آمت کا سربعت وافع نجد سبت بناب مولانا مولوی البولیست عمر شراعی صاحب ، از اقل تا آخر دیجا منهاست کرونج کی حضرت امام اعظام محتالت الشرواب کے دیجے سے آچی طرح واضح موجا آپ کرمونج کی حضرت امام اعظام محتالت علیہ سنے درایا وجی حق وصواب ہے ۔ اس کوملا و نصوبی بنا کے والاحتفا کار و مرتاب ہے۔ بحق بیہ ہے کہ امام اعظام کی ارشاد سے نا واقعت یا اماد بیت سے فافل یا معانی آثار سے حابل بیس ۔ آر ایمان و دیاست کی نظرے اسس کتاب کامطالعہ کیا جائے تو طاح سے حابل بیس ۔ آر ایمان و دیاست کی نظرے اسس کتاب کامطالعہ کیا جائے تو طاح مربوبات کے گار محصرت امام اعظام کا مذہب قرآن وصدیت کے جین مطابق سے۔

والتدالموفق فقرالوالعلاء محمام عبرعلى عظمي عفيعنك

# تيمراباب

فقروباسير

- فأوى شنائيه
   فقدو بإبير يح جينر مسائل

#### ww/

فيأولى شنائيه

ماوی سب البیر (مُشتے از خروائے)

## پيسرائيرا غاز

احبار اہل حدیث امرنسر سے مولوی ثناء اللہ صاحب کے چند فناو کی بیش کیے جارہ بہت ہیں تاکہ مدعیا ن عمل بالحد میٹ کے مذہب کا صحیح نقشہ اور ترک تقلید کی حزابی روز روشن کی طرح عیاں ہو حیائے ۔ ہم جانتے ہیں کہ اس موقع ہر غیر مقلدین کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ مقلدین کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ افرید کہ وہم اس کے مقلد نہیں ' اور یہ کہ وہم اس کے مقلد نہیں ' اور یہ کہ سے وہ اس کی تقلید سے وہ ان کار منبس کی تعلید سے وہ ان کار منبس کی تعلید سے وہ ان کار منبس کی تعلید سے وہ ان کار منبس کی سکتے کموں کہ اکس کے اضار میں اگر فنا و دی لیے وہل سوا کر تے

جے سات ہم اسے ہیں کہ وہ ان کا پیمبر وہیں بیان اس فی طلید مساوہ ان کا بیمبر وہیں بیان اس فی طلید مساوہ انکار مہیں کرسکتے کیوں کہ اسس کے احبار میں اکثر فنا وہی ہے دلیل ہوا کرنے تھے جنہیں فیرم فلدیس کے مانتے تھے۔ اور میں تقلید ہے ۔ سوال یہ ہے کہ ان مسائل کو غیر منفلد تسلیم کرنے ہیں یا مہیں ؟ آگر تسلیم کرتے ہیں نوان کا وہی مُرسب ہوا جو ثناء اللہ کا مذہب تھا۔ توعور

میں اور است بہت کروں ہوہاں مسائل کو دلائل کے ساتھ مانتے ہیں یا بغیر دلیل کے اگر دلیل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں نووہ دلائل کیا ہیں ؟ اگر غیر تفلدین محض مولوی اُٹناء اللہ کے علم وفضل ہرا عتبار کرکے مانتے ہیں نواسی کا نام تقلید ہے ۔

اگرغیر متفارین ان مسائل میں سے بعض کو استے ہیں اور لبعض کوئہیں توال کے بیے صروری تنھا کہ انہوں نے کولئ کتاب ایسی مکھی ہوتی حبس میں مولوی ثنا اللہ کے اغلاط وخطاء کی امکی فہرست ہوتی ۔

کودو کے دوران کی مہر کی ہوئی۔ کیا امام الوجنیفہ لنے ہی ان لوگوں کا کچھ نقصان کیا ہے کہ وہ ان کانخفرشن بنے ہُوئے ہیں؟ کیا غیر تقلدین کے علماء کسی سنلہ میں خطاء بہنیں کر سکتے ؟ انگر مجتہدین توخطا کریں ، امام اعظر توخطاء کریں نیکن مولوی ثناء اللہ سے کو فی خطاء سرز دہنیں ہوسکتی کیا وحید الزمان یا نواب بھوپالوی خطاء سے مترا ہیں ؟ اگر مہیں تو کیا وحہدہے کہ امام اعظم کی خطاؤں کی تلاشش کی جائے لیکن اپنے اکا ہر کی خطاؤں سے صور دونا فیا کا اسال کر سے

فقيرالولوسف فحدشرلف

فتوی نمبرا میاک ہے۔

ا بل صديب ٢٩ فروري مهم ١٩ مر ١٠ نوم بر ١٩٢٠ م ٢١ حولاتي م ١٩٢٢ م

فتومی منبرط رطوست فرج اورمذی کی ناپاکی کاکوئی ثبوت نہیں.

ابل حديث ١٩ مجولاني كو ١٩٠٠ م ١ استمبر الموالية ١٠٠٠ نومبر الموالية

فتو کی منبرمو کنوس میں چوا گر کرمرجائے تو دیجھائے اگر رنگ بو مزہ تہیں بدلاتو کنوال باک ہے۔ اہل صدیث کیا فروری 1918ء صفر ۱۰

فتوی نمبرم دودھ کی کڑاہی میں اگر بجتہ کے بیٹیاب کے قطرے گر حابیٰں

تودودھ پاک ہے۔

نومی منبره منزر کا جمره رنگئے سے باک ہوجاتا ہے۔

ابل حديث ١٤ فمير ١٩٢٧ء

فتو کی منبرا بخریر کے بینیاب کے سوا باتی سب حیوانوں کا بینیاب باک ہے.

المل حديث ١٠ كومبر ما ١٩٢٢م صفيهم

فتویٰ منبر<sub>ی</sub> شراب میک ہے۔ امل حدیث وستمدر ۱۹۲۲ صفه ۱ فتو می تمبره کنوس سے مرده کمیّا برآمد بُوا - اور پانی کا دنگ کو مزه مذبد لے توكنوال <u>ماك س</u>يد -الل مدست ٢٩ نومير ١٩٢٩م مصفير١١ منو کی ممبر مورک کے بڑتے جانور کی کھی کھال دباء نت سے باک ہوجاتی ہے۔ امل صدیث ۱ سبوری سط<sup>۱۹۲</sup>ام فنو کی منبرزا مردار کی کھال دباعت<u>ہے</u> کہ ہوجاتی ہے۔ ابل حدميث مستمبر ما ١٩١٨ فتوى مميراا حين ادرنفاس كينون كيسوا باقي سب غان بك بين. فتو کی منبر سال مرده جانور پاک ہے -اہل صدیث مہتم بر سال یا صفر ۱۱، ۱۱۳

مبرسوا — کی این کتابی قلیل ہو نجاست پڑجلنے سے اگر زمگ بومزو مزید لے تو پاک ہے۔

فتولی نمیر الا سامنا رکرلا) کی حرمت کی دلیل میرے علم بیں نہیں المل حديث ١١ رابريل ١٩٢٩م فتونئی نمبرها چهوا ، کوکرا ، گھونگا حلال ہیں المل حدميث ٢٦ نومبر ١٩١٨م فتو می نمبرا مجلی جو دربایا تالاب میں خود مجود مری مو، حلال ہے۔ فتوی نمبرا طافی محیلی کے سوا دریا کے سب جانور حلال ہیں الل حديث م سمبراساوار، ال دسمبراسوار فتویلی مبردا کا فرکا ذہبے ملال ہے۔ المِل مدسيث ومنى رفيول أ مه جولاني رساول ي فتو می نمبروا قرآن کریم کا بیٹیر پیچیے موناکوئی گناہ نہیں۔ ا بل مدین سائمبر ۱۹۲۹ء

فنو می نمبر ۲۰ منگی جهار عیسائی وغیر هغیر سلموں کے گھر کا کبا ہوا کھا ناجائر ہے۔ اہل حدیث ، دسمبر ۱۹۲۸ئی فنولی نمبرا۲ داک خانه میں جروب پیغرض حفاظت رکھاجا ہا ہے،اس کے سود کاحواز بغرنرومد کے نقل کھا۔

ابل حديث ١١ أكست ١٩٢٩ء

فتویلی ممبر۲۲ زمسنداره بنک کے سود کا جواز

ابل حديث ١٨ وتمبر شيوار، ٢٢ ايريل ١٩٢٩م

فتونی نمبرسام حنگی صرورت کے پیے سیما دیجینا جا ترہے۔

امل حدیث ۸ ماری را ۱۹۲۹ و

فتومى تمبر ۲۴ مارمونيم گرامونون كاكانا ، باربجوانا ، سننا سنانا اگرمعنون بُراسيد توبُرا بيد ، مطنون ايجاسيد تواچاسيد

امل مدریث ۸ مادرج سو ۱۹۲۹ ز

فتوى كمبر<mark>۲۵</mark> تخيير كاكا ناشنا اگر كانا از موادر كاف والول كي صورت

زناىزىز جوتوحا تزييه

امل صدمیت ۸ ماری م ۱۹۷۹ء

فتوكى تمبر٢٧ بيره عورتول كوبال كثواف كالمتياري -اہل حدیث ،امتی <u>۹۲۹ ا</u>ر

فتولی ممبر۲۷ ران واجب الستر منهیں بائے شک نماز میں کھلی رکھے۔

الل حديث ١١ أبريل ١٤٠ إبرا

فتو کی تمبیر۲۷ شا دی بیس گانا مجانا جائز به گانا خودرسول کریم صلی الشه علیه و م مناسد به سامد

في سكهابا - الحريزي باجرك سوال كيجواب بين لكها - الفاظ مديث سامنا

بین اللہو اور *عرس - لینی شادی میں لہوولعب -*الزہدے۔

غيرشادي مين منهيس

ابل مدریث اسامتی مواهاء

فتوی ممبر۲۹ مرده عورت یا جار پائے کے ساتھ یا قُبل دُبر کے علادہ کسی اور

عصنومين وكرداخل كيا اورانزال مذهوا توروزه فاسدينه موكام كرفعل مدكور

ابل مدين سر اگست 1949ء

فنوی نمبر سا اگرخاد ندعورت کوتنگ کرے اور نان نفقه مذدے توعورت بذاہیر حاکم اینانکار فننخ کرا ہے ۔ اگرماکم مک نہ ماسکے تو برادری کی پنجا بین میں

نكاح فين كراك الكريني بس مريش كري تويود فيخ نكاح كا اعلان كرد ،

ابل حدميث ٢١ فروري م ١٩٢٠ء

فتوی منبراس مازی نضام نصوص بنیں کوئی دروں برقیاس کرسے نواختیارے . ابل حدثيث ساماريج ١٩٢٨

فنو کی نمبر با بع شراب د قار و سود کا پیسه بعد قویه نز د بعض حلال سوح آباہے . مر ۱ اس كو تر دمد كے بغیر درج كيا ملكه ماشيد ميں آيت ميش كى ) ابل حديث الاستمرير 1912

فتویمی نمبرسوس عورت اُستراسے ناپاکی کے بال صاف کرسکتی ہے۔

ابل حديث ١٠ سولائي ١٩٧٥ء

فتو ملى ممبر ١٧٧٧ كسى ورت كاخاد ندسيس بس قيد بوكيا تواس كي ورت بستى کے لوگوں کے سامنے اعلان کردے کرمین کاح فنخ کرتی ہوں ۔ بجرایک

حیص مدت گذار کرنکارے نانی کرسکتی ہے۔

امل مدست ۵ اکتوبر ۱۹۲۸مه

فنؤمى تميرهم الدركوة سي عزيب كواحبارا بل مديث خريد كردينا جائز ابل حدیث ۲۷ فروری او ۱۹۲۹

فتولمى تمبر ٢٠٠٠ زمين مرورد كانفح بعض علماءك زدك جائز ب

ابل حديث سامتي 1949ء فتوبلى نمبر ٢٣٤ نائك كاديمينا بطو*رعرت مبا*ئز

اہل حدست 4 ابریل مشاقاء

فتو ملی تمبر (سا سامبل تعض و میل کے قائل ہیں -اہل حدیث و مئی مواقع کے فائل ہیں -فنو کی نمبر وسط فنو کی نمبر وسط فنو کی نمبر وسط اہل حدیث سا جون مواقع کے اجازت ہے



و چندمسائل فقنها ، کا امست براسمان کوشش و زائی ہے ، اہل عام بر بحفی منہیں۔ ہماری آسانی کے یہے اہنوں نے فقہ کی بنیاد ڈالی اور سرباب کی جزئیات کے اسمام کو ، جن کی فران و حدیث سے نقر کے منہ مل سکی ۔ ابھی طرح بھان بین کرکے ، مفصل لکھ دیا ۔ انہوں نے مذا مہب اربعہ کے مقلدین کے لیے فقہ کی اسی کرکے ، مفصل لکھ دیا ۔ انہوں نے مذا مہب اربعہ کے مقلدین کے لیے فقہ کی اسی کتابیں مدون فزائی جن بیں مرقع کے عزوری مسائل جزئیات کی تفصیل کے ساتھ سیان کر دیئے تاکہ ان بیس مرسٹ ارباح اب مل سکے ۔ فقہا ، کا مقصد ریتی کہ متعلین ابنے مذہب کے صبح اور مفتی بیسٹ کر بی مل کر کے قرآن و صور بیٹ برجع سے کے طور برجمل کرسکیں۔

فعت و باسب الكن فيرتفلدين كه يدفقه كى كوئى اليى كذب منعى حوكتب فقد الم سنت كى طرح مسائل بين فيصله كن مو صحح بجارى بهى كتب فقد كى طرح فيصله كن بهي به مبكر بعن مسائل بين توصاف مكم بهى منهين ملنا ، بعض مسائل بين خودا ما م بخارى عليه الرحمة كوتر دور با اور تعض مسائل من خودا ما م بخارى عليه الرحمة كوتر دور با اور تعض مسائل من خودا ما م بخارى عليه الرحمة كوتر دور با اور تعض مسائل من خودا ما م بخارى عليه الرحمة كوتر دور با اور تعض مسائل من خودا ما م بخارى عليه الرحمة كوتر دور با اور تعض مسائل من خودا ما م بخارى عليه الرحمة كوتر دور با اور تعض مسائل من خودا من مناسب من مناسب م

بس اس کمی کو دورکرنے کے بیے غیر مقلدین کے بینیوا علامہ وجیدالزمان نے اپنی جاعت کے بلے فقہ کی اکیب میسوط کتاب نیار کی جس کا نام ، مذل الامرار من فقت کہ البنتی المختار

رکھا۔ برکتاب مولوی الوالفاسم نبارسی کے استمام سے طبع سعیدالمطابع بنارس سے بیان مبلدوں میں شائع کی گئی ۔ بنارس سے بیان مبلدوں میں شائع کی گئی ۔

#### مولعه بكادر

مولوي وحيدالزمان دىيا پيژكتاب بين ل<u>كھت</u>ے بس :

یں نے اس فعت کی حِقران وصدیث سے مستنبط ہے ،اکیک آب لكهى بيرحبر كانام" برية المهدى من فعت محدى" كمليص اس ميس مسائل كما تعدد ولائل معى بيان كفيس -

کیکر بعیف اخوان کی درخواست بریس نے اس کتاب زل لابرار يس صرف مسائل مبي ذكر كييم من ولائل ذكر منيس كية باكريركما بيفتر كامتن بن جلت اورشافعيه وحنفير كي فقرى كمّا لول كي نظير سو اورّ 10

النطراوك اس كتاب كوسفظ كرك مامفة سرحانيس مندرج بالاعبارت سيمعلع مواكيمولعت نزل الابرار نے كتب فتر كى نظير

بنافييس كوكشش كى - الصريف ورن اس ليفحوس موفى كراس كارين كال يس الل سنّت وجباعت كى فقرقراك وحديث سيمستبنط ندعى اوداس ليرجى کروا میہ کے پاس فقہ کی کوئی ایسی کماب رہتی جوفران وحدیث سے متبط مواور حس روه بے تخطی عمل کر کے دسول کرم علی الله علیه و الم کے متبع بن سکیس-اس بس کوئی شک بنیس کرمو آهن نزل الابراد نے اپنی جماعت پر برا احسان کیا ہے

کران کے لیے فقر کی ایک کتاب تیار کردی اور مرباب میں جزئیات فیرمنصوصه کے احکام بیان کر دسیتے۔

# نزل الابراركے جندمسائل

اس کتاب کے نام سے ظام ہے کہ اس کتاب بیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ بیان کی گئی ہے۔ ہم قاریتین کو اس کتاب کے مضا بین سے محروم مہیں رکھنا چا ہتے ملکہ ہماری نوا ہش ہے کو غیر مقلدین اپنی ہوائی فقہ کی سیر کریں۔ تاکہ وہ اہل سنت وجماعت کے اٹمہ اربع برہنت قید کرنے سے پہلے اپنی فقر سیشن نظر کھیں ملاحظ فرمایئے :

مسئلمنبرا کُتے کابول اور گوہ باک ہے:

وكذالك في بول الكلب وخرجه والحق انّه لادليل في النجاسة رنزل الإبراد مبلدا مرزه)

مستلم نمبر کی اورخزر کا لعاب اوران کاجو تھا پاک ہے:

اختلفوافی لعاب الکلب والخنویر وسورهما والارج طهارته الدرج طهارتها و رصوم ملد ۱، صراح ملد ۱)

مستعلم نمبر سے ۔

والمنى طاهرسواءكان رطبا اويابسا مغلظا او غيرمغلظ . رصد ۲۹ ، حيد ۱) مستنگرنمبر به فرج کی بطویت ، شراب اورصلال وحرام حیوانات کالول پاک ہے۔

وكذالك رطوبة الفرج وكذالك الخمروبول ما يوكل لجمز ومالايوكل لحماره من الحيوانات - رموام ملدا) والخمر ليس بغيس (صدر مدس)

> مستنگرمنبره خمری نجاست پرکوئی دلیل بنیں لا دلیدل علی نجاست به الحضو رصه ملدا،

> > مسئلممرو کتے کے بال پاک ہیں ۔ ولاحلات فی طہارة شعره رصر س جلدا)

مستملیمبری کرد: انتخاکرنماذیپیمنا بمغیرنماذ نهیس ولا تغسید صلوة حاصله دصه ۱۳۰ مبلدا)

مستشلم مُميره كُمِّ كُولواب كراب بينس برا و المعضو و لا المعضو و لو المعضود و

سئلنم و متا پانی میں گرجائے، نوپانی پلید بہیں ہوا لوسقط فی المهاء ول ویت غیر لابنسد الماء وان اصاب وندہ المداء رصہ ۳۰ جلدہ)

مسئله تمبروا کتے کے چڑے کا جانما زاورلوکا بنالینا درست ہے ویتخذ جلدہ مصلی ودلوا (صس سے جلدا)

> مرداداددخزر کے بال ہاک ہیں۔ شعر المیتة والخنزیر طاهر رصه ۳ جلدا)

مسئلمنمبرسا حسرونی کے خمیر میں شراب کی میل ڈالی جاتی ہے وہ پاک ہے اور اسس کا کھانا حلال ہے ۔ کیونکہ خمر کی نجاست پرکوئی دلیل نہیں وكذاالخبز الذى تلقى في عجينه، وردى الخمر طاهر وحلال اكله إذ لادليل على نجاسة الخمر رمد ٣ حلدا)

سند تمریم ا خزرکا چره می دباعت سند پاک موم آماس.
اید ااهاب و بن فقد طهر و مشله المثان ه والکرش
واستشنی بعض اصحابنا حباد الحنزیروالصحیح
عدم الاستشناء
رص ۲۹ ، حلد ا)

مسئلمنمبرها پانی میں بخاست بڑھائے تواگر بانی کا دنگ بویا مزا۔ مذہدلا سوتو یا نی چاک ہے۔ خواہ یا فی تقدوا ہی کیوں مدہو۔

وكذالك بمالم يتغير احداوصافه بوقوع الخاسة ونسه وان كان قلسلا

رصا عبلدًا)

مسئل مبرال البنى بورت سے شت زنی كرانا جائز ہے . وله الاستمناء بيدها لا الاستمناء سد و

رمد۲۲ملد۲)

ا - صحابہ میں فاسق مجمی تھے۔ ومنه يعلم ان من الصمابة من هوفاسق كالوليدومثلم يقال في جن معاوية وعمرومغيره وسمره -رصر مه ، جلد م)

مسئلهمبر ۱۸ ایل مدیث شیعه بین.

واهل الحديث شيعة على ضي الله عنه رصـ ٤ حلد ١)

مسئلمبر والمعامى كرواسط مجتهد يامفتى كى تقليد صرورى بهر ولابد للعامى من تقليد مجتهد اومفتى رصه علدا)

مرست ملىم الدين المراح معاوير رصى الدعن الدين الدين اور ايس كام موسف جن سعان كى عدالت مين علل أكيا -

فاما معاوية فليسقول وفعل بججة حيث صدرتمنه اقوال وافعال تخلل بعدالت وعدالت عمر وبن العاص وزيرة ومشيرة -

رمدية المهدى جلده ص٢٠)

ممسئله مبراالم نکاح کا علان دفوف، مزامیراورغناء سے تحب بے بکد داحب بہتے۔

ندب اعلان الكاح ولوبضوب الدفوف واستعال المزامير والتغذر .....

بل الظاهر يقتصني وجوب صنرب الدونون اذا قدرعليه رصد ١٠٠٠ حلد ٢)

مسئلة مبراا طى فى الدركى حرست التى ب.

بخلاف حرمة الاول فانها ظنية لمكان الاختلاف فيه رصه ٧٤ ، حلد ٢)

مسئله نمبرس كافركا ذبير ملال ب و كذالك ذبيحة الكافر ايصاحلال (صدم عبد الساء)

مستلمبر ۲ کرنمک بوطانی تری اگر کان نمک میں گرکز نمک بوطانی تو پاک بید اور اس کا کھانا حلال بعد -تو پاک بے اور اس کا کھانا حلال بعد -فالملح الذی کان حمال او حضور الطاهر چول اکلد رصد - ۹ جلد ۱)

مقام فكر الدين كرام! مقام غورب كدونيا بين متنى چيزين ناپاك بين ، تقريباً وهسب غير تقلدين كيهال پاك بين و العظر فرايا آب في اكم ففها كي العظر فرايا آب في اكم ففها كي العظر فرايا آب كي مقبل العظر المناسبة كري مقلدين

وحیدالزمان کے غلط مسائل کو غلط تسلم کرنے کی کجائے ان مسائل کو احنات کے سر تھو بہنے کی کوسٹنش کرتے ہیں .

# كيا بمِسائل المُسنّت في جاعت كي فقطے ميں ؟

آئیدہ سطور میں ہم ان میں سے چند کو دوبارہ تفصیل سے تحریر کر رہے ہیں حس حس سے نابت ہو دہائے گا کہ اہل سنّت وجماعت کی فقہ ان حرافات سے پاکئے۔

# مردارا ورخنز ركي بال باك بي

حنفی مزل الابراد میں مکھاہے کر خزر یا ورمردار کے بال باک ہیں۔

----ببر متهارے باں کامسئلہ ہے۔ اہل حدیث کے سر لگانا بہان ہے۔

ھی سؤر متبارے گروہ کے نز د کہ بخس عین منیں مردار کا بلید ہونا مھی تمهار سے نز دکیت است مہیں ، حب سور اور مردار متبارے نز دکیب بلید ہی منہیں توان کے بال کس طرح بلید ہوگئے معلوم ہواکہ بیمسائل واقتی تمہارے ہی گھرکے ہیں۔ اگرسور اور مرواد کے بالول کا ناباک سونا ، منہارے مذہب بیس ہونا نوتم اربی کسی مجی کتاب بسسے ان کا ناباک ہونا لکھنے ۔ جیسے ہمنے تمہاری کتاب سے ان كايك سوما لكهاس

-----مدایتہ میں ہے کہ اگر تھوڑے پانی میں سؤر کا بال کر رہیے تو امام محد کے

نزدكب بانى خراب مدموكا.

حسنفی افنوس کر مخیر مقلد کوشنی مذمهب کی کوئی روایت مل حائے ، اگرچه وه روایت مذمهب میں صبح مذمویا اس برعمل مذمه کرگرچه وه مغتی برندم و اگرچه فته نیف کتب فتابی اس کا مجاب لکھ ویا ہومگرتم اس کو مذمهب کی صبح روایت سمجد کروم کو وصو کا دینے کے بیا کھ دیتے ہو۔

اس مقام رہی تم نے ام محد کا ایسا قول بیان کیا ہے حس کو فقہا مفر محد کا ایسا قول بیان کیا ہے حس کو فقہا مفر محد مہنیں دیا اس ہدایییں اسی قول کے مہلے کھھاہی :

ولا يجوز بيع شعرالخازير لانه نجس العين فلا يجوز سعة اهانة

بنیں میں ہے۔ خزریکے بال کی بیع درست نہیں اس لیے کہ وہ کجس عین ہے کہ سال کی اہا سنت کے لیے اس کی بیع درست نہیں ۔

برغیر مقلد کی بیش کرده عبارت میں لووقع فی الماء القلب لی سے آگے

افسده عند ابي يوسف مي ولكما سواسي يص كامعي يب

کر خزر کا بال اگر عقور سے پائی میں پڑاتو امام ابوبوسف کے زریک بائی کو قاسد دبلید) کردے گا سٹین عبدالی کلعنوی بدایہ کے حاستید پر کھتے ہیں :

والصحيح خول ابي يوسعت الولوسمت كا قول صحيح سنت زكر إني پليد موجل كے كا) تجرالائق مبلد 4 مدا 4 ميں ان قول كوصيح لكھا ہتے -درغنار مير بحى ان قول كوصيح ككھا ہتے بيٹائيز فروايا ہتے: الصحیح انها بجست لان بجاست الدخان پرلیست

بما دید من الرطوب بل لعینه
صح سی ہے کہ ہڑی اورخزر کا بال بلیدہ کیونکر خزری کی نجاست
اس لیے تہیں کہ اس میں رطوب ہے ۔ ملکہ وہ نجس عین ہے۔
اس تحقیق سے معلوم ہوگیا کہ صفی مذہب میں صحیح سی ہے کہ خزر کر کا بال بلید
ہ اور بانی میں گرے تو بانی بلید ہوجائے گا ۔ لین وہابی مذہب میں صحیح سی ہے کہ خزر کر کا بال بلید
ب اور بانی میں گرے تو بانی بلید ہوجائے گا ۔ لین وہابی مذہب میں صحیح سی ہے کہ مزار سے اس لیے کو کم ہارے نزدیک سور کے سی میں ہنیں اور بانی قرم حال میں تہائے
خب نک بلیدی کے ساتھ بانی کا زبک ، اور یا مزار ند بدلے ، ال کے بال بلیدی منہیں ہوتا ۔ توسور کے بال گر نے سے جو بانی کو بلید کہتا ہے وہ صفی مذہب کے صحیح
منہیں موتا ۔ توسور کے بال گر نے سے جو بانی کو بلید کہتا ہے وہ صفی مذہب کے صحیح
منہیں موتا ۔ توسور کے بال گر نے سے جو بانی کو بلید کہتا ہے وہ صفی مذہب کے صحیح
منہیں موتا ۔ توسور کے بال گر نے سے جو بانی کو بلید کہتا ہے وہ صفی مذہب کے صحیح

غيرمقلد مقارالفادى يسبد

حبس نے مازردھی ، اگراس کی آتین میں سور کے بال درم سے مہت بادہ موں تو مناز سرد عبائے گی ۔ موں تو مناز سرد عبائے گی ۔

حنفی پیمسٹاری میرسی خرصی دوایت برمتفرع ہے.

علامه شامی ج م مره ۱۱ میں اس رواست کے آگے لکھتے ہیں: مذبخی ان یخرج علی القول بطہارت دفی حقهد اماعلی قول ابی یوسف ف الا وهوالوجه

علامه شامى وابن الهمام اس رواسي كواسى غيرصيح رواسيت برمنتفرع فرماكر

لکھتے ہیں کے مطابق قول ابی اوسٹ اس شخص کی نماز ناحائز ہوگی جوخنز ریکے ال والا کارو مدیدہ میں مفتید ۔ مر

اٹھا کرنماپڑتے اور میم مفتی ہہ ہے۔ مولانا وصی اجمد مرحوم میں نہ کے حاکشید برمجیط رصنی الدین سے نقل کرتے ہیں کرظا ہرالروائیت میں اس شخص کی نماز ناجائز ہوگی جوسورکے بال اٹھا کرنماز پڑھے اب ہم غیر مقالہ سے لوجھتے ہیں کہ آپ اس مسئلہ میں کیا کہتے ہو واپنا ندہب

اب مم مغیرمقلدسے لوبطتے ہیں لرآپ اس مسئلہ میں ایم ہتے ہو ؟ ابنا روب بناؤ کرتم ارسے مذسب میں اس کی نماز ہوگی یا منہیں ؟ اب تو آپ شمل میں پڑھئے کیونکہ آپ کی کمآب نول الا موار میں کھتا ہے کہ ؛

مرداراودخزر کے بال پاک ہیں ۔

خزر کے گوشت کے سواجو دباعت سے پاک ہوجانا ہے، ذبح سے پاک ہوجاناہے

حنفى مولوى وحيدالنان نزل الابراريس لكعة بين:

خنرنر کے گوشت کے سوا ، ہو دباعنت سے پاک ہومیا ہا ہے ذکے سے پاک ہومیانا ہے ۔

غيرمقلّد يمي فقرمنعنيكا مسئلهج

حنفی افسوس کمتعصب غیر مقلد کونقر مغید بر نظر نهیں ہے ۔ یا تعصب کے سبب حق بات کو جہائے ہیں اسلام کا کوشت دیے سے پاک ہو جاتا ہے۔ انتظاف سبے ۔ نعب کا کو جو بات ہو جاتا ہے۔

تعض کہتے ہیں کہ باک تہیں ہوما۔ یہی اصح ہے۔

نورالا بضاح ، اس کی شرح مرأة الفلاح اورمواسب الرحمل میں ایساسی لکھا ہے اور اس کو صاحب مہایہ اور عنا بدنے اختیار کیا ہے۔

منتیخ عبدالی لکھنوی عامشیہ بدایہ صد ۲۵ میں اور علام ابن ہام می القدیم جا صد ۲۹ میں فراتنے ہیں:

قال كنيرمن المشائخ ان يبطه وجلده الالحمد وهوالا مح كما اختاره الشارحون كصاحب العنايد والنهايد وعنير ها الأن سوره بجس و بخاسة السؤر بخاسة اللحد مشائخ كي اكثريت بف فزايا بت كرجر الوباك موجانا بت ، كوشت بكن نهيس مقال من الديري اصح بت مبيا كرفنا رحين في يندكيا بت مثل صاحب عنايد ونهايد وغير باك - كيون كراس كا جرشحا بليد بت اوري الكرنه بي منابع منا بيد منا كوشت كربليد بهون كي وجرس بد اوري والمنايد من الكوشت كربليد بهون كي وجرس بد .

منهم من يقول ان بخس وهوالصحيح عندنا بعن كت بين كركشت بليده اوسمار نزدي يهي هجه. علام حلبى كبيرى شرح منيه صر ۱۲ ۱۲ ابيل الكفتين ، والصحيح ان اللحد الايطهر بالذكاة صحيم يهى هدك كوشت ذرك سد باك نهيس مؤنا محرة ك وزائي ،

> ولحمها غِس في الصحيح اس كا گوشت صبح مزسب ميں مليدہے۔

درمخنارمرم الميسب

لايطهر لعمه على قول الاكثران كان غيرمُ اكول هذا

صح مايفتيٰ **ب**ه

غیر ماکول مذبوع کا گوشت اکٹر کے نزدیک پاک نہیں ہوا یہ اصح ہے میں میں منابعہ است

حس كساتفافتولى دياجا ابد

غایته الاوطاریس بحوالی مواج الدرایر مخفین کاقول عدم طہارت کھاہے اسس تحقیق سے معلوم موارحت فق ملائے مست تحقیق سے معلوم موارحت فق مذہب میں اصح اور مفتی بری ہے کہ غیر مُناکول اللح کا کوشت ذبع سے باک نہیں ہوتا کیس مغتی برکھ پر کرائوا گا ایک ایسا قول بیش کر نافیر مقل کا کوشت ذبیع سے ناپاک کھا ہے ملائم کا کوشت ذبیع کا کھا ہے ملائم میں ایک کھا ہے ملائم ہوا کہ بیٹ نافیر کا کھا ہے ملائم ہوا کہ بیٹ نافیر کا کھا ہے میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کا مسئل ہے میں میں کو میں کے میں کہ ایک کھا ہے میں میں میں میں میں میں کو میں کے میں کو الی جائے ، حیس المولی جائے ،

باك بئے امس كاكھانا حلال بئے.

حنفى زل الارايس د:

وكذا الخيز الذي تلقى في عجينه دردى الخمر طاهرو حلال اكلماذ لادليل على النجاسة الخسو وه رو في جس كي خير مي شراب كي ميل والى جائي باك بعاور اس كاكمانا حلال بع السسيك كشراب كم ين بوفي بد كوثي وليل منين .

## غیرمقلّد اس سئلہ کی اصل بھی فقہ صفیہ ہی ہے۔

حنفی مرسئلہ جو وحیدالزان نے بطور نزل سی کیا ہے آپ اسے فقر حنفیہ کے ذمر لگادیتے ہیں۔ لیکن ایسا صریح کذب کب حجیب سکتا ہے جو دیکھیئے فقد حنفیداس بارے بین کیا کہتی ہے ج

بدايننرلوب ملدم مد ٩٠ م يس صاف لكماسي:

ويكرواكل حنبزعجن عجينه الخمرلقيام اجزاءالخمر فسه .

وہ رو بی حس کاخمیر شراب کے ساتھ گوندھا ہو، اس کا کھانامنع ہے اس لیے کہ اس بین شراب کے اجزاموجودیں -عبدالحی اس کے حاست بہر کھتے ہیں ،

فهذا الحنبز بخس كمالوعجن بالبول يه رواني اس طرح مخس المحتص طرح بيثياب كم ساته آنا كوندها أما عالمكيرى مرسم ١٨ ميس بعد :

اَذَا عِن الدقيق بالخمروخبزه لايؤكل حِرْشُراب كَے ساتھ آٹا گوندوكر روٹی پكائی جلئے اس كا كھانا درست نہیں۔

د بجھوکیا صادی سٹلہ ہے کہ وہ روٹی بلید ہے۔ بھرمھی منعصب غیر تقلداس کوفقہ صنفیہ کامسٹلد کہا ہے۔ فغہ صنفیہ کامسٹلہ توسی ہے جس کی ہم نے وضاحت کردی۔ رہی بات آپ غیر مقلدین کی فقر تو دیکھا آپ نے کہ کیسے کیسے

كل كهلاف يواري بين!

يومستدار آب درمخار كيحالس بيان كرقيب ومستدي اورب

حس كان مسئل كي ساته كوني تعلق منهن - ووانقلاب عين كامسئله ب و و توكر و الشراب بين كرنام السين من صاف نفر كم موجود يكر :

لا ته کل قبل الفسل

كەدھو ئے بنيرىز كى يا جائے.

اوررمی اس وقت سع حب كيول محدل مناحل أكريمول جلف تو الم محدك نزدېك ماك يېنېس سوتا -

درمخارمه وساس لكعاب

حنطة طبخت في الخس لايطهر ابدا وب يفتي

كيهون جوشراب مين يكايا حاشة كبحى بإك منبين موتا اوراسي برفتوني

رب رہی بات آپ کے وحید الزمان صاحب کی وہ توشراب کے بارے میں

اذ لا دليل على عاسة الخمر

شراب كينس موني ركوني دليل مهان

فقها مصفيد توشراب كولم يدفرات بين، جوروني شراب مين بكاني جائد اس كو بھی ملید و زاتے ہیں اور غیر تعلدین کا فقیمیشراب کو بھی پاک اوراس میں بچائی جالے والى روائي كويمي ياك كبدرا ب--

ديكها إ فقر ملفيه سيمنه موثف كالجام!

# المل حدسب شيعربين

حنفى وحبدالزمان نزل الابرار حلدا صرى مين اكمعنائ :

واهل الحديث شيعة على رضى الله عنه

اہلِ حدیث حصرت علی کے شیعہ ہیں

غيرمقلد يه بالكل غلط الدسراسر مهبان ب.

حنفی میں نے آپ کے حلیل القدر عالم کی عبارت پیش کی ہے۔ وہی وحید الزمان جوصیاح کامترجم ہے جس نے تہارے یعے فقر مدول کی ہے۔ اگر یہ

مہتان ہے توآپ ہی کے عالم نے آپ پر باندھا ہے۔ وحید الزمان نے تاریخ کے آیلنے میں یہ بات کہی ہے چنا بخہ ا

محدبن اسحاق صاحب المغازي حس كواميرا لمومنين في الحدميث مانتة مواابن مجرف السس كو دعى بالتشيع ككماس -

برسة المريدة وي بالليب المهامية و المحاصلة المريدين على المدينة والمعاوية الله عن الله عن الله عن كو مريد بن عبد المحيد كما المن معديث من تقا ؟ سوحصرت معاوية رسى الله عن كو كاليال دياكة انقاء ونتهذيب النهذيب )

ا مام نجاری کا استنا داسمعیل بن امان کون تھا ؟ جسے تہذیب التہذیب میں سخت شیعہ مکھا گیاہیے ۔

عبادين بيقوب سينيخ بخارى معزت عمّان كوكاليال دياكرتاتها رميزان) ماكم صاحب مستدرك حس كوام من الحديث كيت بي منهورشيعه خفاء

عبدارُزاق ابن بمام کیا اہل حدیث شیعہ رہتی ہجس نے حصرت امیر معاویر کے ذکر کرنے والے کو کہا :

لا تقذر مجلسنا يزكرولد ابى سفيان مبيدالترم موسى مشيخ مخادى، خالدس مخلد اود البنيم شيد تق مبيدالترم موسى

عدى بن آبت غالى شيعه تھا۔ صاحب نسائى مائل بر تشيع تھے ۔صديق حسن نے اتحات مرا وايس ال كا

مال لبرنشير سونا لكعام مريس سے وسدي سان مان مينسيده كامال كانتمل

عيرمقل صغيبس البة تبض شيعري بعيه مولوى عبالحي الرافع

والنكميل بين لكعقيس و

حنفی اگرستین عبالی کی پوری عبارت نقل کرنے توحال کھل جاما -و و فرائے ہیں :

أن العنفية عبارة عن فرقة تقلد الامام ابا حنيفة في المسائل الفرعية وتسلك مسلكد في الاعمال الشرعية سواء وافقت في اصول العقائد ام خالفت في فان وافقت في يقال لها الحنفية الكاملة وان ل عقوافق في يعتال لها الحنفية مع قيد يوضح مسلكد في العقائد الكامية منفى وه فرقب عمر مماثل فرعيمي الم اعظم كامتقد مو -اوراعمال

شرعیہ میں اسی کے مسلک پر چلے۔ اصول عقائد میں امام موافق ہو یا مفالف اگر اصول عقائد کا اگر اصول عقائد کا اللہ اصول عقائد میں امام کا مخالف ہو تو اسے عرف حفی نہ کہا جائے گا ملکہ اس کے ساتھ کوئی البی قید ذائد کی جائے گا جواس کے عقائد کے مسلک کوفام کرے

اس عبارت سے ظاہر سواکہ کامل حنفی و پی سے جواصولِ عقائد و مسائل فرعیہ میں آ امام صاحب کامقلد سو اور الساحنفی تجمدہ تعالیٰ کوئی شیعہ بنیں ، الدہ تعبض برعتی اپنے آپ کو فروع میں حنفی ظامر کرتے تھے ، حبیبا کراس زمانہ میں مجی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن حقیقت ہیں ایسے لوگ حنفی ہی نہیں تھے ۔

غيرمقلد فقر منه اختراع كى گئى ہے كر جو صحاب كو گالى دے ، كافر د سر كار

ھنفی پیفقه حنفی کی اختراع نہیں۔اہل صدیث نے صحابہ کو گالی دنیا کہا ٹر

سے لکھا ہے اور طام رہے کہ مربحب کبیرہ کا فرمہنیں ہوتا۔ نووی ج ۲ مر ۳۱۰ میں فاصنی عیاض فرماتے ہیں :

وسب احدهم من المعاصى الكبائر ومذهبنا ومذهب

انه يعزر ولا يقتل.

کسی صحابی کوگالی دیناکبائرسے ہے جمہور کا مذہب بیہ ہے کہ اسے تعزیر نگائی مائے قبل ندکیا حاسکے .

حصرات فقها عليهم الرحمه في توسيت ينين كويمي كفر تكماست و خلاصرين الرافضي اذا كان ليسب الشيخين العياذ ما مله تعالى و فوكا ف .

دافضى بوشيخين كوگاليال بخاہد ، كافرہد . غنيشرح منيدك سهم ١٥ ميں ہد :

امالوكان موديا الى الكفرف لا يجوز اصلاكا لغلاة من الروافض الذين يدعون الالوهية لعلى دى الله عنه الدان النبوة كانت كدفغ لط حبريل و نحوذ الك مما هو كفروكذا من يقذف الصديقة اوينكر صحبة الصدد قرة وخلافته اولينسب الشيخين -

بد مذہب کا عقیدہ اگر کفریک پہنے جائے تواس کی افتداء اصلاً حار نہیں جیسے غالی رافغی کر حضر ن علی کو خلاکھتے ہیں یا بر کہ ہوت علی کے بیے تھی جریل کو غلطی گگ گئی اور اسی طرح کی اور ہائیں کہ کفر ہیں اور اسی طرح جو حضر ت صدیفیز کو تہمت طور کی طوف بت کرست یاصدیتی کی صحابیت کا مشکر سویا خلافت کا انکار کرسے یا کشینے میں کو گالیاں کیے ۔

مراقی الفلاح کی شرح طحطاوی کے سه ۱۹ میں ہے: ولا تجوز الصلاق خلف من لسب الشیخین اولیقذف الصدیقة

بوٹنخص یین کو گالیاں بکے یا حضرت صدیقہ کو تہمین ملعونہ کی طرف نسبت کرے اس کے پیچے نماز جائز نہیں۔

عقود الدرية مطبوع مصر علداول صر ١٢ - ١١٠ ميل سيد :

الروافض كافرحمعوا بين اصنات الكفرمنها انهم بينكرون خلافة الشيخين ومنها انهم ليسبون

الشيخين سود الله وجوههم في الداريب فنن اتصف بواحد من هذه الامورفه وكافر روافض کافر ہیں اور ان میں کئی قسم کے کفر جمع ہیں ان میں سے کچھ نوٹ پیخین کی خلافت کا انکار کرنے ہیں اور پیچے شیخین کو گالیاں بیکتے ہیں ۔ اللہ ان کو دوجہان میں روسے یا ہ کرے اور بوان امورمیں سے ایک کے ساتھ بھی متصف ہے، کا فرہ ہے اسى طرح تنويرا لابصارا ورودمخنا دمين اكمعاسي - البنة لبعض في استياط سے كام لياب اوركفركا فتولى منهيل لكايا -ككن اس كحكيره اورحرام موفى س كسى في أكارمنس كيا.

غيرمقلد فاست مواكه وحيدالزمان مصنف نزل الابرار شيعر حفى س

حنفی منہیں ملکئی مظلمتنیعہ ہے۔ وہ توحفیوں کو سخت برا جانتا ہے۔ وو تونزل الابرارج ٢ صريح مين الل مدينون كي تعرفي مين كمفتاج، لايرصنون بأن يقال لهع الاحناف اوالشوافع الخ بل اذاستُل عنه ع اليش م ذهبكم يقولون إنهم محمديون.

امل حديث وه لوگ مين جا بين آب كوشفي ، شافغي، مالكي اور حنبلي كهلانابسندمنين كرتے حب ال سے پوچا جائے كر تمادا مذہب كياہے؟ تووه كيني بين مېم محدى مين -معلوم مواكه وحيد الزمان حنفي كميلانالپ ند منين كرنا - اس يلص البين آب كو

محدى ككفلېد - لېذا وه شيعتن نېي مكرشيعه وا بي ب.

### عامی کے واسطے تقلید ضروری ہے

حنفی وحیدالزمان نے نزل الا برار میں کھماہتے کہ عامی کے واسطے تقلید صفحت سیر

غيرمقلّد المرمديث توكيته بس التعليد في نامله حرام كر

الله ك دين بين تعليد حرام بيد -

حد نفی معارلی مروی نذریسین دملوی کو اہل حدیث سجعتے ہو کرمنیں ؟ دہ اپنی کماب معارلی میں <u>لکھتے ہ</u>یں :

بانی رسی تقلید وقت لاعلمی کے سویر پارقسم بیع قسم اول واجب اور و مطلق تقلید سے کی عجم یدی عجم تبدا بل سنت کے سسے لا علی التعدین حس کو مولانا شاہ ولی اللہ فے عقد الحید میں کہ ہے کریر تقلید واحب ہے۔

مولوی فیرحین بالوی فی اشاعت السند میں صاف فکھاہے: جولوگ فران حدیث سے غرر ارکھتے ہول ، علوم عربیداد بیر سے جو حادم قرآن وحدیث بیل محن ناآست نا ہول - حرف اردو فارسی تراجم بڑھ کریا لوگوں سے سس کریا ٹوٹی مجھوٹی عربی جان کرمج تبدا درم واست میں تارک التفلیدیں بیشیں - ان کے حق میں ترک تقلید بجر ضلالت کی نْمُره کی توقع نہیں ہوسکتی ۔ ۲۵ برس کے نتجربہ سے ہم کویہ ہات معلوم مہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساخہ عجبہد مطلق کی تقلید کے قارک بن حابتے ہیں وہ آخر اسلام کوسلام کر میٹیستے ہیں ۔

(اشاعت السنّة ج النبرا ومنبرا)

من وبلوى حجر التدالبالغرمين فرواتے ہيں:

من من مهر در براید برق بات میں : سیرانعیاف اورعقدالجید میں لکھتے ہیں :

لما اندرست المذاهب الحقة الاهذه الاربعة كان. الباعها الباعا السواد الاعظم والخروج عنها حروحا عن السواد الاعظم -

حب ان جاد مذامب کے سوا باتی مذمب من گئے توان کا اتباع اور ان سے حزوج سواد اعظم کا اتباع اور ان سے حزوج سواد اِعظم سے حروج ہے .

صدیق حسن بحوبانوی سراج انواج حبله ۱۳۹۰ میں حدیث الدیو. النصیصة کی شرح میں کامت ایت:

وقد تیناول علی الائمة الذین هد علماء الدین و ان من نصیحتهم فتر الائمة الذین هد علماء الدین و ان من نصیحته من مراد علمات دین بهی بوسکات اوران کی نفیحت میں سعیب می کدان کی روایت قبول کی جلئے اوران کی نفیحت میں سعیب میں کا آت کے دان کی روایت قبول کی جلئے اوران کی تقلید کی جلئے ۔

ابن قيم اعلام الموقعين حلدا مرسم بين فرات بين:

فنقهاء الاسلام ومن دارت الغتياعلى اقواله مربين الانام الذين خصوا باستنباط الاحكام وعنوبضط وقواعد الحلال والحوام ففوق الارض بمنزلة النجوم في السمأ بهم بهتدى الحيران في الظلماء وحاجة الناس اليم اعظممن حاجتهم الىالطعام والشراب وطاعتهم فوض عليه من طاعة الامهات والأباع بنص الكتاب الح اسلام کے فتہا ، اور دہ علماء جن کے اقوال برلوگوں کے فتووں کا مارب ، احکام کے استناط کرنے کے بلے خاص کئے گئے اور حلال وحرام کے تواعد صنبط کرنے میں منتخب سوئے وہ دنیا میں أسمان كيستارون كى طرح بين عن سعد لوگ اندهرون بين راه باند بس اوگوں کوال کی حاصبت کھانے بلینے کی حاصبت سے برسى بدر اورنص كماب سے اس بدكران كى اطاعت مال باب کی اطاعت سے بھی زیادہ فرض ہے۔ معلوم مواکہ وحید الزمان نے یو کھی ہے یہی و اپیوں کے اکابرکا بھی مذہب ہے۔ مہاری اللہ علی مذہب ہے۔ کہا بھی مذہب ہے۔ کیکن ہے۔ کیکن شاہ صاحب نے جمتر المبالغ کے صرم المیں اس کی نسبت لکھاہے :

انداست وفيمن لَد حنوب من الاجتهاد يرقول اس شخص كے حق ميں موسكائے جو مجتبد مبور كواكي ہى شامير كيون مور) ليسس الے غير مقادو! اپنے اكابر كى تحريروں پر تواكيان لاؤ - اوركنى اكب امام كے حلفة تقليد ميں آجاؤ لكين شكل تورير مے كداك ميں سے مرا اكب برعم خورينس مجتبد بنا بديھے اسے -

# اميم عاوي النهاك كالمالي كالبا

حنفی وحیدالزمان نے المشرب الوردی من الفقہ المحدی میں جوکہ مدیتہ المہدی کی پانچویں صلاحت کام سرزد کی پانچویں صلاحت کھا مسرزد کی پانچویں صلاحت کھا مسرزد کی دائے کی مدالت میں فرق آگیا۔

غيرمقلد حفيهم توليمن توليم تولنهي مانت توليخ لمرح مين المستحدة المنافقة الموالية مختص لمن اشتهر بذالك والباقون كسائر الناس فيهد عدول وغير عدول .

حنفی حمبوراصولیوں کے نزد کیب صحابی وہ ہے جو حصور علیہ السلام کی صحبت بیں مہت عصد را مہولامی نوادہ لکھا ہے

چنانچ سعيد بن المسيب فراتے بين:

لا يعدمن انصحابة الامن إقام مع الرسول سنة او

سنتين وغزامعه غزوة اوغزوتين.

صحابہ میں و نتخص شمار ہوگا ہو حصور کے ساتھ سال دو سال رہا ہو اور حصور کے ساتھ اکک دولڑا تیول میں بھی شامل سوا ہو۔

عاصم احول كهقيس:

م معدالتُّد بن سرحِس رضی النُّدعنه نے دسول کویم صلی النُّدعلیہ وسلم کو دیجھا لکین ال کوصحِست ندیمتی دلینی صحابی نزیمتا )

ابن حجوسنتج الباري ميں لکھتے ہيں :

من استرط الصعبة العرفية اخرج من له روية اومن احجمع به لكن فارقت عن وب كماجاء عن إنس انه فيل له هل بقى من احماب النبي صلى الله عليه وسلم عنبرك قال لامع انه حكان في ذالك الوقت عدد كثير ممن لقيد كم من الاعراب.

رفتح المبانى جونها صد ١٩٥٧) (صحابی موسفی میں) جہنول فیصحبت عرفی مشواد کھی ہے وہ اسشفی کوصحابی نہیں جاسنے جس کوصفود کی روئیت ہو یا وہ حضوری تحفا میں بیٹے امود کین حباری جوامو گیا ہود جیسے حصرت انس سے آیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے سواححا پڑرسول میں سے کوئی باق ہے: آپ نے فرایا مہنیں -حالانکر اس وقت ان اعراب کی کیئر تعداد موجود متی جہنوں نے دسول کیم صلی الشرعلد وقلے سے طاقات کی تقی

حب بيمعلوم موريكاكه اصوليول كے نزد كب طوالت صحبت، ننسرط صحابيت ہے اس لیے انہوں نے ان صحابہ کرام کو سج طوالتِ صحبت میں شہور نتھ قطعاً ولعیناً عدول مانا - اورجن كوهرف رؤين حاصل على اصحبت طويل ميسر منيي موثى ان كي صحاسب مين ونكراختلاف تفا اس يصال كى عدالت رجزم نهيل فرايا . آب نے ملو کے کی عبارت نقل تو کردی لیکن اگر اوری عبارت نقل کرتے

توبات صاف تقى ـ چنائچه الاحظ فرايئ تلويج كى بورى عبارت:

ذكوبعض ان الصحابى اسولمن اشته وبطول صحبة المبنى صلى الله عليه وسلم سواء طالت صحبت أم لا- ان الجنم بابعدالية مختص لمأن اشتهورذالك والباقون كسبائل الناس فيهوعدول وعيرعدول.

تعص نے ذکر کیا ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں ہورسول کریم صالت عليه وسلم كى لموبل صحبت بين مشهور مواور بعض في كهاست كرصحا بي وهمومن كبيحس نے حضور كو ديكھا اوركبس وهمثل دوستر لوگوں کے ہیں جن میں عدول بھی ہیں اور عیرعدول بھی۔

چونكرسبدنا اميرمعاديد عنى الله عنه طول صحبت مين مشهور صحالي عظير. اس بیے علمائے اصول کے نزد کی آب بھی عدول تھے ۔ لیکن دحید الزمان نے ان كوعدول منهي ماما - لهذا غيرمغلدكايه كهناكه بيمسئله اصول صنفيرسيد ماخوذ ب. سرامرغلطستے۔

> اہل مدسی مصرت امبرمعاویہ کی منقبت کے قائل ہیں۔ حنفى علطت جيدانوان كاقول توسُن عِك آكَ سَنية!

ا محلق من **را ہور کہتاہے** :

لدىصى فى عضائل معاوسه شبئ (فتحالبان جراماس)

معاديه كى نضيات مين كوفى شى صيح تنهين .

الم م بخارى نے فضائل مامنافٹ كى بجائے ذكر معاويد كاباب كيوں بازھا ؟ الم من فى سىجب كماليًا كرمها ويدكي فضائل بين يمي كناب كلمعوض طرح

اب في مناقب على من كلهي بعد . تواس وقت آب في الجواب وإنها ؟

عبدالرزاق بن مهام حوما ركا محدث تما يحب اس كيسا مضحصرت امهر معاويه كاذكر مواتواس في كيا تفا:

لاتقذن مجلسنا مذكرولد ابي سفيان

الوسفيان كے بیٹے کا ذکر کرئے ہماری محلس ملید مذکرہ ۔ دو پھیونران ہی ا

غيرمقلد تهاى شاىيى ب،

كان على ومن تبعد من أهل العدل وخصمه من اهل البغى على اور ان كے متبع اہل عدل تھے حب كران كے وشمن باغي تھے -

حنفى تهارانواب بدية المسأئل كيصر و پركها بد:

خارحبين برعلى مرتضى وعجاربين اوومصري برآك كرتورشال أابت

نه شده بغاست الدوعلى عن لود الشال مبطل -

حضرت علی برجزو بے کرنے والے اور ان سے آدیے والے اور ال<sup>وا</sup> ٹی براصرادكرف والديمن كي توبة است تنيس، باعي تقع على حق بر غفيه لوگ باطل يرته

يهى نواب صاحب السراج الوباج سر ١٦٠ مين قاصى شوكانى كى فتح الرمانى سے نقل كرنے ميں :

المحادبين لئ المصرين على ذالك الذين لمونصح توبته عربغاة واند المحق وهدو المبطلون مصرت على يرخزوج كرف والى الن سد لرف والى اورلزائي براصرار كرف والى حق منهين، سب باعى تقد على حق برحة اوروه سب بإطل ير-

ان الخارجين على المير المومنيين على صنى الله عند

مجرنواب صاحب اسى صغىر پر كھتے ہيں:

قال اهل العلم هذا الحديث حجة ظاهرة في ان عليا كرم الله وجهم كان محقام صيبا و الطائف ته الاخرى بغاة -

اہل علم کا کہنا ہے کہ بیر مدیث اس بات میں ظاہر دلیل ہے کہ حفرت علی حق پر تھے اور دوسرا گروہ رامین حضرت معاویہ اوران کے ساتھی) باغی تھے۔

دیکھا آپ نے اکر نواب صدیق اور قاصی شوکانی جرنمہارے فرقہ کے سلم پیشواہیں - وہ حضرت امیرمعاویہ کو مالمی قرار کو بیتے ہیں ۔ بھرکس ڈھٹا ٹی سے یہ مسئل حنفیہ کے ذمر لگایا جا آہے - حالانکہ حنفیہ اس بیں اجتہادی حظا سمجھتے ہیں جس میں کوئی گنا ہنہیں مذاس سے حصرت ،امیرمعاویہ کی عدا لہ میں خلل آیا ہے۔

شرح عقائد لنفی میں ہے .

#### غاية امرهم البغي والخروج

حدیقی صاحب کتاب نے عاید امرهم فرایا ہے مذیر کہ وہ مصرت معلی ہدیں کہ وہ مصرت معلی ہدیل التزیل کھتاہے کر اور مصرت معلی ہدیل التزیل کھتاہے کہ زیادہ ان کے لیے بنی وحزوج کاطعن ہے جوموجب لعن ہنیں بلاوہ تصریح کرتا ہے کو محالہ کا کہ ایس میں جومارات واقع ہوئے ہیں وہ ابتہا دی خطاً میں ۔ (شرح علقائد صوالا)

غير مقلّد صدر الشرية ني توحضرت معاويد كوديعتى بناديا · ديكيوشرح وقايد و توضيح -

> حنفی شرح وقایهاورتوضیح میں ہے:

إن القضاء بنناهد ويمين بدعة واول من قضابه معاوية الك كواه اورَّم كرساتة فيعد كرنا، برعت بساور معاويد وو بها شخص بسع مس في الكرياء برعت بساعة في المراب والمراب المراب الم

آب في مرف اس قول سي حفرت معادير في الله عند كو برختى سيح ليا لكين به من الله عند كو برختى سيح ليا لكين به من كم معانى كافساله من كافساله من كافساله من المناطع ومل سي مرد كان من المناطع ومل سي مرد كان من المناطق من المنا

مع مب موسى موسى المالي المواستدعة معاوية في الدين بناء على خطائم كالبني في الاسسلام ومحاربة الامام وقت ل

ألصحابة لانه قدوردونيه الحديث الصعيح بل المدادانه احرمسبرع لعيقع العمل بعالى ذمان معاوية لعدم الحاجة اليه.

اس مدعت سے بیرمرا دمنہیں کرمعا ویر کی حظار کی بنا پر دین میں اكب نئى بدعست بيدا موكئى مصصيع اسلام مير بغى ، محاربه بالامام ا در قتل صحابہ کیوں کہ اس میں صبحے حدیث آنچکی ہے۔ رحب امر میں صحٰح حدیث آمیکی مووه مدعت تنہیں موسکتا) ملکهاس سے مراد بہدے کریہ امرنیاہے۔معاویرکے زمان کا اس برعمل بنیں ہوا کیونکرمعاویہ کے دورسے پہلے اس کی صرورت بی بیٹس رزآئی تھی۔

رسی بات صدرالشربیر کے قول کی محس کوغیرمقلد نے صنفید کے ذمر لگایا ہے توجاب إبوقول صدرالشريعيكانهي ابل حديث كامام وعدت زمرى كالمحص صدرالشرية في تقل فراياب -

ملاخط فرطيية جوم رالنقى ملد دوم مر ۲۲۸ ، قال ابن ابی شیبة شناحماد بن خالد عن ابن ابی زسُب عن الزهرى قال هى بدعة واول من قضاء بهامعاديه

وہذا السندعلی شرط مسلم. یعیٰ نہری کہتے ہیں کہ یہ دبرعت ہے اودسب سے پہوانشخص جس نے اس كے ساتھ فيصار كيا ،معاوية تھا۔

سنتيخ عبوالحئ كصنوى لني هجي تعليق الممجدين اسس فزل كوكوالدابن ابي تثيبه نقل كيا مع والمام محدر من الله عليه في موطا بين ذكر كياس.

بس حصرت الميرمعاديد كواگر مدعتى بنايات نواب كى ابل حدسيف ند د

منفيرت فماهوجوابكم فهوجوابنار

اور پیچو کھھا ہے کہ صاحب لویج نے ان کوفا تل صحاب باغی محارب کھا ہے۔ تو جناب! اس میں ساحب تلویج سے خو تصریح کردی ہے کہ یہ آپ کی اہمادی غلطی تھی اورخطا نے اجتہادی پر مواحذہ مہیں ہے اور نہی ان کی عدالسن میں فرق آتا ہے ۔

### اعلان نکاح دفوف در مزامیر وغن مصنخب بکه دا جب

حشفی مونوی وحید الزمان صاحب نے لکھا ہے کہ نکاح کا اعلان دفون مزامیر اور خناسے ستحب ہے ملکر واحب ہے

طاط فرايت نزل الابرارجلد و من وسنها ندب اعلان النكاح ولويضرب الدفون واسنهال المزامير والتغنى ومن حرمة في النكاح والأعياد و مراسع الفرح كالخنان وعنيوه فقد اخطاء والصعيح هوان تقاس المزامير المرسومت في كل المبدع الدن الواد في الحديث بل الظاهر تقتضى وحوب صرب الدفون في النكاح اذا قد رعليه وقد شت عن رسول الله صلى الله عليه والمرابع والمروف النكاح حيث قال فهلا لهوفان والترغيب اللهوف النكاح حيث قال فهلا لهوفان

بنت معوذبن عصراء (رواه الخاري)

نکاح کا علائ سنخب ہے اگرچ دف بجانے، باجا کے استعال اور گانے سے مہوا ور جوشخص نکاح ، عید اور دیگر مراسم فرح مثل شادی ختنہ وعیرہ بیں گانے بجلنے کوحرام سحجتا ہے، اس نے خلاء کی ہے۔

اور سیحے بہی ہے کہ مرشم کے مروج باجے اس بر فیاس کیے جامیس موج باجے اس بر فیاس کیے جامیس موج ب سیوحدیث کا ظام ردف بجانے کے دجوب کا مقتصنی سے حبکہ رشادی کرنے والا) اس برفادر ہو.

اور رسول کریم صلی الله علیه وسلم سعد نکاح میں البوکی نریعیب و تحریف ثابت ہے بہ ب نے اکب شا دی میں فزیایا کہ اس میں الموکیوں نہیں ؟ انصار کو تو المولیب ندہے - اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع بنت معود کے نکاح میں گانا مصنا - اس کو بخاری نے دوایت کیا۔

اس مسئلمیں وحید الزمان فے ابنا استندلال احادیث سے بیان کرویا تا کرمعلوم موجائے کریمسئلد اہل مدیث کا ہے۔

غيرمقلد

درمخناریس میسکو بعض صنفید نے شادی میں گانے کی اجازت دی سبع - مبیداکر شادی میں ڈفلر بجانا جائز ہے اور تعجن فقہاء نے مطابعًا گانامباح قرار دیا ہے۔

حنفی افسوس کرغیرمقلد کو تعصب نے ایسالندہ کر دیا ہے کہ وہ دیدہ دانسنہ حق سے اغماض کرما ہے۔ جناب! درمخارمیں گانے مجانے کا استحباب! د حوب کہاں ہے ؟ اس کے علاوہ اگر آپ نے درمخنار کی اگلی سطر کو رفیعا ہوما تو سارا مب شار واضح سوحوانا ،

صاحب درمخار لكصة بين :

ومنهدمن كرهدمطلقاً انتهى

وفي البحروبي المذهب حرمت مطلقا فانقطع الاضلات بل ظاهر الهداية ان كبيرة ولولنفسم

بعض فقها في مطلقاً كاف كومكروه سجعاب

اور برادائن میں ہے کہ ندمب حنفی میں مطلقاً حرام ہے تو کوئی اختلاف در الم بلکہ ہدار کا فام ریہ ہے کہ گانا کبرو ہے اگرچہ اپنے نفس کے لیے ہو۔

ے ہے۔۔ معلوم ہواکر صاحب درفرنارنے اختلات کو نقل کرکے اصل مذہب میں مطلقاً موام لکھاہے ۔ اگر عفر مقلد میں انصاف ہوتا تواصل مذہب کوند چھپا تا اور <mark>من</mark> نقل کر دیتا ۔

غيرمقلد ماريس بي

طبل الغزاة والدن الذي يبآح ضربه في العرس

حنفی اس عبارت بین مجی اباحت کا ذکرہے نزکر وجوب واستجباب کا اوروہ مجمی صرف دف موکا نزکر باحاکا -

سرت وف مهر دو به المرابع وفت کیکن آپ کے وحید الزمان نے توعنا مع مزامیرود فوف کا واحب کھی ہے۔ مدمہ تا آ

غيرمقلد من دعى الى وليمة الح

حنقی اولاً اس میں گانے کا ذکرہت بجانے کا نہیں۔ ٹانیاً ہدایہ میں اس کے منعلق چند قبود ہیں۔ پہلی قید توریہ سے :

هذا اذالىرىكن مقتدى وان كان ولويقدرعلى منعهم يخرج ولايقعد -

یہ اس صورت میں ہے کہ مرعومقدائے قوم مذہوا در اگرمقدائے قوم ہے دیکن سے کہ مرعومقدائے قوم مذہوا در منطقے ۔ قوم ہے در مذیع ہے ۔

دوسری قیدیہسے:

كروه لعب وغنا اس مقام مين منه موجهان كهانا كهايا جانلهد اكراس مقام پرمهو تورنز بلين اگريم مقتلاء منه موريخنان خرفزايا :

ولوكان ذالك على المائده لَا ينبَعَى ان يقعدوان لم يكن مقتدئ لقول تعالى ف الاتقعد بعدالذكري مع القوم العاهلين -

تبسری قیدیہے:

که مدعو کو حاصر مرو نے سے پہلے بہتہ منہ کو کہ وہاں کھیل اور عنا ہے ۔اگر پہلے بہتہ موتو بالکل مذحائے ۔ چنا بخد فرمایا ،

مداكلهُ بعد الحضود ولم علم قبل الحضور لا يحصر علادة اذي الأباس عرك ادلي پر أو لتے ہيں

مچراگے فراتے ہیں:

ه دلت المسئلة على إن الملاهي كلها حرام ربدايه)

اس مسئلہ نے امس بات پر دلالت کی ہیے کہ ملا ھی سب حرام ہیں۔ بحرالرائق مبلد ، صر ۸۸ میں ہیں :

نقل البزانى فى المناقب الاجماع على حرمة الفناء اذاكان على الله كالعود.

بزازی نے حرمت بن مربحب کر آلة عود کے ساتھ ہو، اجماع لقل کیاہے۔

بهراك فراتين:

وفي العناية والبناية التغنى للهومعصية في جميع الادمان-

سیاں عنایہ وہنا پر میں لکھا ہے کہ کھیل کے لیے گا ناسب ادیان میں گماہ، بھراس سے آگے ذیا داست نقل کر کے فرماتے میں:

فقد ثبت نض المذهب على حرمة

پس مذہب حفیٰ ہیں اس کی حرمت منصوص ہے ·

وجبدالزمان في نزل الابرار حبد سوم مرسم و بيس ميم مسئلد لكها مهم حس سد و بابيد كالمدرب ظام روتام و كلفته بين :

قلت عندنا لاباس باللعب واللهو والغناء فىالنكل

والختان ومراسد الفرح فیجلس و یاُکل -م*ین کهتا مون بمارس دغیرمقلدین کے، نزدیک شادی بیاہ ،فتن* 

میں ہتا ہوں ہمارے رحیر مقلدین کے اندویت سادی ہیاہ است اور دوسرے نوشی کے مواقع پر ، ابرولعب و غناء درست ہے کوئی ڈرمہنس بیٹھنے اور کھا انکھا بیٹے ۔

مهرآ گے صاحب بزارہ کا قول حرمت نقل کرے لکھتے ہیں:

ای دلیل علی حرمتها ؟ اس کے حرام مولنے برکون سی دلیل ہے ؟

گویا وحیدالزان صاحب حرام مونے کوبے دلیل کهدر سے میں۔

و ہابیول غیر مقلد<sup>و</sup>ل سے امک گذار ہے

دیکھیٹے اِ آپ کے وحبدالزمان صاحب کہدر سے میں کر مصفل نکاح میں گانا بجانا اور کہو و لعب ہو وہاں بے شک جایتے ابیٹیٹیئے اور کھانا نناول کیھئے۔

سیجے۔ افسوکس نواس بات پرہے کرحب محفل میں کھانے پر فرآن پڑھا جائے وہاں جانے، بیٹھنے اور کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔

> عيرمقلد ورمخاريس ہے: ولواخذ بالاشرط بياح اگراس نے بلاشرط لے ليا تومباح ہے.

حسنقی حنفیہ کی تمام کتب فقریں گلفے بجانے کی مزدودی منع لکمی ہوئی ہے۔ البتہ بلاننرط ، جواصل میں مزدوری نہیں ہے ، لعف نے مباح کھا ہے مگر میرے ہرہے کریہ بھی مباح منہیں -

علامرشامی فے ملدہ مدہ سمبی لکھا ہے:

قال الامام الاستاذ لايطيب والمعروف كالمشروط

قلت وهذا ممايت عين الاخذب في زماننا يعلمهم انهم لايذهبون الاماجرالستة .

امام استاذف فرطا کو را بلات رطا مجی حلال منہیں کیوں کرمورف مثل مشروط مواجوا ہے ہیں ہتا ہوں کہ ہمارے زمان میں اسی پرفتوی ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ راگانے بجانے والے اجرت کے بینیر کہیں حانتے ہی بہنیں۔

معلوم ہواکہ طاشرط مجی مہاج مہیں ہے ۔ نی مقلد عینے اس طرق اول اس فق معلوم ہواکہ طرف اس فق میں اس کے بیشواد نے لکودی سے کہ گانا ہجانا شاولوں بین سخب ملک واحب ہے ۔ بین اب مجی کہنا ہوں کہ بین سند عین مقادوں کا ہے، صفیہ کا نہیں ۔ آپ فقہ صفیہ کی گالوں سے بیر سکم مرکز ثابت مہیں کر سکتے ۔ ولو کا ان بعض جد لبعض غلب بیل ۔

عنيمقلد

بيع هذه الاستياء حائن

حسنقی اسی بدایرشرلیت پس مندرج بالاعبارت کے ساتھ صاحبین کا وَل بھی موجود ہے کہ اِن اسٹنیاء کی ہیچ جاگز نہیں ۔

در مخارس لكمات،

 غیر تعلدین کے سوااور کون کرسکتا ہے ؟ چلئے اگران اشیاء کی بیع مائز ہی سمجھنے اس یے کریہ مال ہے اور بجز امو کے ان سے فائدہ مجمی اٹھا یا مباسکتا ہے تو بھی ان کا سجانا، نام اُز ہی رہے گاند بیکہ ان اسٹیاء کی بیع کے حواز سے گانا مجانا تھی جانز موجائیگا۔

غیرمقلد مارج النبوة میں ہے کر صفرت الم اعظم کا ایک ہمسایہ گایا کرنا تغاادر آپ سناکر تے تھے۔

حنفی اب کے وحیدالزان نے تولکھا ہے کر رسول کریم صلی الدعلیہ ولم فی آب کے وحیدالزان نے تولکھا ہے کہ رسول کریم صلی الدعلیہ ولم فی ان المام اعظم نے سنا مزامیر کے ساتھ مختا - بات تو دفز ف ادرمزامیر کی سوری ہے مطلقاً گانے کی نہیں ۔ سوری ہے مطلقاً گانے کی نہیں ۔

## غيرمقلد اس كتاب نزل الاباديي بد:

اهل الحديث مختلفون الخ

یعنی کانے بجانے کے مباح ہونے میں اہل مدیث کا اختلات ہے۔ اہل مدیث میں صرف ابن حزم رظامری) گانے بجانے کومباح کہتے ہیں -

حنفی ترحمد بیں صرف" ابن حزم "كس لفظ كا ترجمه بند ؟ يرحرف ابنے كھر سے ملاكرين تيج بير عرف ابنے كھر سے ملاكرين تيج بير ملك الكرين تيج بير الكرين تيج بير الكرين بات موتى اور دا تعى ابن حرم كے سواكوئى جائز كہنے والان موتا أوعبارت يول مبوتى -

اهل الحدیث کله عرمتفقون علی حوصة الغناء والمزامیر الاابن حزم ولا عبرة به لانه من اهل الظاهر الاابن حزم ولا عبرة به لانه من اهل الظاهر ملا خط فراسيت نزل الاباری عبارت ، وحيدالزمان کهته بین ، لاباس بالغناء و المزامير في زواج او ختان (الم اخواری ف وقد سمع الني صلى الله عليه وسلم غناء الجواری ف ذواج الربيع بنت معود بن عفراء ومن اصحابنا من منع عنه والذي ليشد و وفيه هو مخطئ اوصنال شادى بيا واورختنى تقريبات بين ، كال في بيا واورختنى كو تقريبات بين ، كال في كل كو تقريبات بين ، كال في بيا واورختنى كو تورن المناه بيا واورختنى كو تقريبات بين ، كال في تقريبات بين ، كال كو تورن المناه بين كو تقريبات بين ، كال كو تورن المناه بين واورختنى كو تقريبات بين ، كال كو تورن المناه بين واورختن كو تورن المناه بين واورختن كو تورن المناه بين واورختن كو تورن المناه بين بين واورختن كو تورن المناه بين واورختن كورن المناه بين واورختن كورن المناه بين واورختن كورن المناه بين واورختن كورن المناه بين وارن كورن المناه بين واورختن كورن كورن المناه بين واورختن كورن المناه بين كورن المناه بين كورن المناه بين كورن المناه بين كورن كورن المناه بين ك

تنادی بیا واور حلندی تفریبات میں ، کاف بجلے میں کوئی خرج تہنیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسیح کی شا دی میں الا کہوں کا گانا سنا- ہمایہ اصحاب وعیر مقادین ) میں سے بعض دہ میں جو منع کرتے ہیں اور جو اس میں تشد دکر تاہید وہ یا توضا کارہے یا گراہ -

امام مجارى فى نى اح اورولىم ميس صرب دف كاباب باندصاب اوراس باب بيس ربيح كي حديث نقل كى ب .

حًا فظ ابن چومسنت الباري مير مهلب سف تعل كهت بين : في هذا الحديث اعلان اكذكاح بالدد: والغناء المدباح اس حديث بين نكاح كاعلان دوراد كاف كرسات مرباح است مجاسع .

ابن حجرنے ایک حدمیث نقل کی سے جس میں نکاح میں وف کھا کا طال حواً کم کے پیے نصل فرایا ہے۔ اس کے با دمجد عیر مقلدصا حب اکپ کہنے بیں کہ تمام الم حدمیث منے کرستے میں !

منعوذ باللهمن شرالجهل والعناد

# وطی فی الدرکر کی حرمت ظنّی ہے

حسقی وحید الزمان نے نزل الابرار مبلد ۱۷ صر ۱۴ میں لکھا ہے کرحیض میں وطی کرنا حرام ہے کہ حیض میں وطی کرنا حرام ہے اگر کوئی کرے تو اس کو تعزیر دیگائی جائے۔ مجھے آگے لکھتا ہے کرحنا ملہ وطی نی الدر کو بھی نی الحیض کی طرح سمجھتے ہیں۔

رنعني حرام اورواطي كوتعزير)

مجر لکھاہے:

وعندنا لايكون حكم الوطى فى الدبركحكم الوطى في الدبركحكم الوطى في الدبيض لان حرمة الاول الدين طعية بخلاف حرمة الاول فانها طنية لمكان الاختلاف فيه كمامر .

امها طلب که ملان الاحدادی قبیه مده می الدر کا حکوطی اورمهارے را بل حدیث و با بید) کے نزدیک وطی نی الدرکا حکوطی فی الحیض کے حکم کے مثل نہیں - کیوں کروطی نی الحیض کی حرمت قطعی ہے برخلاف اول روطی نی الدبر) کے کریہ ظنّی ہے - اس بیے کہ اس دکے جواز اور عدم جوانی میں اختلاف ہے - جیسے کہ گذرا۔ اس سے معلوم مواکروطی فی الدتر میں و با بیر کے نزدیک تعزیر بھی نہیں۔

*مچرنزلالابراد کے مرمہہ میں تکھاہے :* ولا یجوزانیان المواُۃ نی دبرھا الاروایۃ عن عمو تدل علی جوازہ و ہوفول الشافعی ۔

عورت کی در میں وطی کرنا جائز نہیں مگر ایک روایت عبد اللہ بن عمر کی اس کے جواز ہر دلالت کرتی ہے ادر یہی قول شافعی کا ہے۔

اس سے مجی معلوم ہواکہ اس فعل کے جواز وعدم ہواز میں وہا سرے ہاں

عنیرمقلد حنفرکے اِن بی اس رِعدنہیں

حد فنی میں کہتا ہوں کر جوابعہ وحید الزبان نے تکھی ہے وہ فقہ حدفیہ کی کی كآب سے اس كرور وي واحد معدن مونے كى تويد الگ بات سے اس كى يرى منیں کر اس کی حرمت فلتی ہے۔ ملکر اس کی وجربہہے کرشارع علیرالسلام سے السي شخص كے حق ميں جويد فعل كرسے حدد لكا فالا مت تنبي جے۔

در مختار كى عبارت ملاحظ فرايت:

بل يعذرقال في الدردنخوالاحراق بالناروهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع المحجار وفي الحاوى والجلدامع وفئ الفتح يعزر وليعن حتى يموت اويتوب وكواعتاد اللواطية وتتبليه الامام سياست

(السائعل كرف والي كي تعزير لكاني مائة - در غاريس ب كاكر مين مبلايا جائے يا اكس يرداوار كوائى جائے يا بلندمقام سے كراكراس ير بتحربسائے حایش - حاوی قدسی میں ہے کہ کوڑے لگا مانیادہ مجھے ب ونستنج القديريس بك تعزير لكانى جائي بهان كرم وائ یا قور کرالے اور اگر لواطت کی عادت بجو لے توامام اس کومیا ستہ قتل کردے۔

انسوس كريخ مقلّد في حرف به لكهكر" اس برحد تنهيس " نافر من كو د صوكاد منا

باہا . مالاں کرصاحبین کے نزدیک بہاں مک ہے :

ان فعل بالاجانب حداً

اگر اجنبیہ کے ساتھ الساکرے تواس پرمدہے رطاحظہ فزایئے درمخار

در عنار ہیں تجرالرائق سے منقول ہے:

حرمتها اشدمن الزنالحرمتها عقلاد شرعا وطبعا والزناليس بجرام طبعا و تزول حرمت بتزوح وشراء بخلافها وعدم الحد عنده لا لخفتها بل للتغليظ لائه مطهر على قول .

اور حموی شرح است با ه صد ۲۵۹ میں ہے:

فى شرح المشارق للاكمل ان اللواطة محرمة عقلا و شرعا وطبعا مجلاف الزنا فاند ليس بحرام طبعا فكانت اشد حرمة وانما لعروجب الامام ابوحنيفة الحديثها لعدم الدليل عليه لا لخفتها وانما عدم وجوب الحديثها للتغليظ على الفاعل لان الحدمظس على قول بعض العلماء انتهى

ان دونون عبار تون کاحاصل ترجمه بیر سی که لواطت شرعاً ،عقلاً اور طبعاً حرام می حب که زناطبعاً حرام نهیس کیونکه نکاح اور نشراء سے زناکی حرمت زائل موجاتی ہے ۔ لواطت زناسے زیادہ حرام ہے کیوں کہ طواطت کی حرمت نکاح اور شراء سے بھی زائل نہیں ہوتی۔ ادراہام اعظم نے بچواس پرحدواحیب نہیں کی وہ اس لیے نہیں کہ بی فعل ان کے نزدیک خینف ہے ملکر اس بلے کراس پر کوئی دلسیال ممبیں ہے۔ اور اس بلے بھی کر حدیقی علماء کے نزدیک مطهر ہے این حین کر برحانا ہے توامام اعظم سے باک مہرجانا ہے توامام اعظم سے اس مرحد واحیت نبس کی ۔ سے اس موحد واحیت نبس کی ۔

بسرجب اس پر تعزیر لگانا ، آگ بین جلانا ، اس پر داد ارگرانا ، اگرنج محل سے گرانا فیدکرنا بہال کک کومولٹ یا توب کسے اور سیاستڈ قبل کرنا ہماری کتب فقتہ بیس لکھا ہے تو بحیر بخیر مقلد کا یہ ظام کرنا کو " حنفیہ کے نزدیک اس پر حد نہیں" وحوکا دہی منہیں تو اور کیا ہے ؛ زنا کی حدرجم اور جلہ ہے ، بچکہ دولی کے واسط ٹا اس نہیں ہے ۔ اس یکے امام صاحب نے فرایا کہ اس پر حد منہیں ۔ العبتہ تعزیراً مذکورہ بالا سزائیس فقہا مکرام نے کھی ہیں ۔

غير مقلد منسيس - مداييس سي كداگر دوزه كى حالت ميس ايساكري تواس بركفاره

<u>حنفیٰ</u> کاکش! آپ نے ہایہ کی پودی عبارت پرِلنظر کی ہوتی آوآپ کویہ عبارت بھی نظراً مباتی -

ہار جلدا صہ ۱۹۹میں ہے:

والاصح انها تجب

اصح يبى كداس بركفاره واحبب ست

غير مقلد حنفيد كم ايك قول مين به كرمتنت مين وطى فى الدر بهواكر يكى . حنفى حدُّا كا كچير توخون كيجير كرس قول كوفقها د في حوُّ وصيعةً مُزيون مين بيان كيا مو كيراسس كى تردىدى مى كردى مو ،أب اسس كو الزاماً كيول كوميني كرسكت بي ؟ سنعة إخود در محتار ميں سنے إ

ولاتكون اللواطة فىالجنية علىالصحيح

سيح مذمب مين ميى بد كرجنت مين لواطنت منبين موگى

حموى شرح استباه صر ٢٥٩ مين لكهاسه:

وتدصح في الفتح عدم وجودها في الحبدين

اورف تح القدربين اسى كوصح ككهاب كرحبت مين لواطن كاوجودندموكا -

مجرآگے حموی میں ہے:

وقد ذكر في الفتوحات المكية في صفة اهل الجنة انهم الا ادبارلهم لان الدبر انماخلق في الدنيالخروح الغائط النجس نبيست الجنة محلاللقا ذورات قلت فعلى هذا لا وجودلها في الجنة على كل حال والحمد مله الكبير فتوحات مكيبين في الجنة على كل حال والحمد مله الكبير فتوحات مكيبين في الدين ابن عربي في المعاب كرامل وبن مهير بول كي -اس يلي كردير ونيا بين اس يليه بديا كي في على كراس واست سيخس با فارة ارجنت عمل مجاسات نبين مين كمتا مول كراس واست سيخس با فارد فارية مو اورجنت عمل مجاسات نبين مين كمتا مول كراس واست مواكر جنت مين مهر حال لواطن كالورية وجود نهيل موكال المواطن كالورية وجود نهيل موكال أواطن كالورية وجود نهيل موكال أولول المولاية والمورية والمورية

غيرمقلد الم عديث كے إل لواطت كى حمت قطعى ہے -

حنفی کیوں نہو؟ آیت

نا تواحد شكعه ان ششتم كانزول اسى كى دخصت ميں نقل كرنے ميں۔ دىچە و محوىخارى دونىت البارى -

حس آیت سے آپ نے حرمت لواطت مجی بے درا دحراستدلال مجی نقل کر دیتے توسم بھی معلوم کرتے ۔ آبیت

فمن ابتغى وراء ذالك فاؤلتك هم العادون سي توغايت مافي المباب بدثاست متزاسته كه ازواج اودملوكه كمي سواكسي ودسري وجرست إبني تؤاش لوری کرنے والا ، حدیث گذر نے والا ہے ۔ لیکن چڑنحض اپنی منکوحیا لونڈی سے الى غوابش لورى كراب ، وفاه وطى فى الدرب كرب ، اس كى مالفت اس أيت ك كسرطرح نطل كى؛ ذوابيان توكيا بوتا كاكرمين آب كے طربق استدلال كاعلم بعثا

### کافرکا ذہیئے۔حلال ہے

حسنقی وحیدالزان نے نزل الابرار صلدس صدہ کمیں لکھا ہے کہ کا فر کا ذہجیہ

غیرصفلّد کافرکاذیجراس شرط سے طال ہے حب دو ہم اللہ اللہ اللہ اللہ المرکب کرذیکے کرے عیراللہ کے نام پر ذیج نز کرے ۔ ذیکے سے خان بہائے اور ہو کیس شرعاً كالناجات ان كوذس مين قطع كرست توحلال م

حنقی میں کتا ہوں کہ وحیدالزمان کے نز د کیے مسلمان کے وہیجہ میں تجھی یہی شرائط بس - اگرمسلمان عمداً بسم الله جهواله دے یا غیر الله کے نام پر ذریح کرے یاد کیس کافتے

تواس کا دبیر بعی ملال منیں بھران شرائط کی کافر کے ساتھ کیا خصوصتیت ہے ؟ کہ ان کے ذکر کرنے کی صرصت ہوتی ۔

تنازعة توذاع كح كفريس من متهاد س نزدمك ذابح اكر كافريمي موتو اس كا ذبيح حلال ي

غبر مقلد بهان کافرسے مراد البے نماز قبریث اور تعزیہ ریست ہیں نرکہ ہندہ

موسى وغيره -

ی ۔ یہ بات غلط ہے اور توجید العول بما لا پرمنی بہ قائلہ کے قبیل سے ہے۔ حود وحيد الزمان في اكسس قول سي يبلي لكما ب.

ذبيحة المسلم على اي مذهب كان وفي اي بدعة وقع هي ممايزكراسمانله عليه -

مسلمان کا ذہیم، سوا و وہ کسی مذمب سے مواور خوا و کسی مدعت میں

مبتلا مواس تبيل سي بعص برالدكا فام ليا جامل م

مچراكسىعبارت كے أكے كافركے ذہبى كا كالم لكعاب .

جسست معلوم بواكه كا فرسے اس كى مرادىبى مېندو فوقى وغيره بيس فررىسىن اورتغربه بريست مهين '۔

غبرمفلد تغييراحدى مين ابن ميب سے بع:

اذاكان المسلم مريضا نامرالمجوسي الخ

حنفی اس الرکے آگے لفظ دفند اساد بھی ہے جس پر آپ نے نظرنہ کی۔

بېرمال بېمارى مىنفىدىك نزدىك مجوى كاذبىر ملال بنيى - بداير وغيره كت فقىيى صاف تصريح بىر دىنان خەفرايا:

وروتوكل ذبيدة المجوسي

موسى كا ذہبى منىس كھايا جائے گا -

فت وی قاصنی خان صره ۵۸ میں ہے 🕙

ذبیحه المجوسی حرام

فرسى كاذبيرحرام

صاحب تفسیر احمدی نے جوابن میںب سے دوایت نقل کی ہے وجننی مذہب کی روایت بنیں - ابن میںب مجوسی کا ذہبی ملال تھے ہول گے لیکن الم اعظر کے نزد کس ملال بنیں -

کوری ماں میں تفسیر احمدی میں ہے: .

المربع من المربع المربع

التقريرعلى الجزية لكن عيرملحق به في حق الذبيحة مالانهاء

بُوس الرُّجِرُكَ بِي كَ ساتھ جزنے كئى بىل طبی ہے ليكن ديجد اور مورتوں كے ساتھ می ناح بس طبی نہيں -

غيرمقلد بوتغلب المركتاب نبين

حدیقی علط ہے بنولغلب نصادی عوب سے ایک قوم ہے۔ مستح القدیریس علامہ ابن ہمام نے ال کونصادی عوب کھا ہے۔ مراب میں بھی ان کوک ہوں میں شماد کیا ہے

تفييرا تمدي مين بوالدكتاف لكماسه: عندناالكتابي يشتمل التعلبي سمارے نزورك كابى، تغلى كوشامل معد

غیرمقلّد مغرب میں لکھاہے: قوم من مشركى العرب مشركين عرب سے ايك قوم ہے ـ

. شرح وفايهميريجي ايسا لكھا ہے ليكن

سنين عبدالى ككمنوى في عمده الرعاية مبلدا صرااس بيس لكمعلهد : هذا خطاء من الشارح والصحيح انهم قوم من نصارى

شارح وقابه كى يبخطاء ہے ميچے ميہی ہے كہ بنو تغلب بضار كى عرب کی ایک قوم ہے۔

عنیرمقلد صرت علی فراتے ہیں:

بنوتغلب ليسواعلى النصرانية

هی اس اثر کابیم طلب تنہیں ہے کہ وہ تضاری تنہیں ۔ بلکہ بیمطلب

که وه نصرانیت پرقائم نهیں ۔ حافظ ابن جرنے نستی الباری جز ۱۷س کے صر ۱۷۰۰ میں تصرت علی سے نقل کیا ؟ ؟

لانا گنداه فعاثم نصاری مبی تغلب فانهم لعربیمسکوا من دیسندم الابشرب الخدم . نصاری می تغلب کا ذیج رنگادگیوں که امنوں نے نصاری کے دین سی بخرشراب نوشی کے اور کی چیزسے تسک مہنیں کی . حضرت علی کے اس قول میں صراحت ہے کرنی تغلب نصاری مہر کی د دو نصار نیت پر قائم مہنیں اس یلے آپ نے ان کے ذبیج سے منع فرایا . امام بخاری کے تعلیقاً حضرت علی سے جواز ذبائح نصاری عرب تکھا ہے

غيرصقلد المصاحب إلى صابى كاذبيرملال ب-

حنفی بے شک دلکن صابی دوقتم برین ایک قسم کافرین ان کاذبیحرمال انہیں

تفسیراحمدی میں ہے:

هم مسنفان صنف يقرؤن الزبور ويعبدون الملككة وصنف الايقرؤن كتابا ويعبدون النجوم فهل الالسوا من اهل الكتاب -

ان کی دوشمیں ہیں - امکی قسم لووہ ہے ہوزلور پڑھتے ہیں اور المانکہ کی پوجاکرتے ہیں دوسری قسم وہ ہے ہوکوئی گیاب نہیں پڑھتے اور سناروں کی پوجاکرتے ہیں - یرکوگ اہل کیاب نہیں -

صديق حسن في تفسير تع البيان صرااالمي ابن تيمير سي نقل كياب:

فان الصائبة نوعان صائبة حنفاء موحدون وصائبة مشركون -صائبك دوتمين بين اكي قتم تومو ودبين اوراكي قسم شرك -ام اعظم رحمة الدعليك بهل قتم كم صابى كاذبيح ملال قرار دياب نركه دومرى قسم كا . فتم كا . فتم كا .

انهم صنفان صنف منهم يقرّون بنبوة عيسى عليه السلام ويقرؤن الزبور فهم صنف من النصارى و انما اجاب ابوحنيفة بحل ذبيحة الصابى اذا كان من هذا الصنف -

صابی دفتم رہیں ان میں سے اکیت قسم تو وہ ہے جوعیسی علیہ انسلام کی نبوت کا قرار کرتے ہیں اور زلور پڑھتے ہیں لہس وہ تو نساری کی اکیت فیم ہیں۔اور الوحین فرسنے وضاری کے ذبیحہ کی ملت کا فتولی دیاہے وہ اس وقت ہے حبب صابی است کا ہو ہدا ہر کتا ہر انتہاج مر ۲۹ ہیں ہے :

ديجوز تزوج الصابيات ان كانوا يومنون بدين ويقروُن بكتاب لا نهم من اهل الكتاب وان كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجزمنا كحتهم لانهم مشركون والخالات المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبه هم فكل اجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حال ذبيحتهم انتهلى

صالی اگر دمن رکھتے مول اورکناب پڑھتے موں توان کی عی توں سے نکاح درست سے کیونکہ وہ اہل کتاب میں ادراگرستاروں کی لیرح اکرتے مول اور ان کے یائے کوئی گناب مذہو توان کی عوزنوں سي نكاح جائز تهيس كيونكدوه مشرك بس ادرج خلاف إمام عظم اورصاحبیں میں منقول ہے وہ ان کے مذمب کے مشتبہ ہونے رجمول بصحب فان كومبسالا ويسامكردك ديا ادراس يران کے ذہبے کا حکم تھے محمد لہتے۔

حصرت امام علم ومفارحني الشرعن سني صابيول كي اس فسمركو با ياحوا ال كتاب تحي ادر زادر راصة تع أواب في ان ك دسير كى ملت كافتوالى دس دا ماساسين نے صامیوں کی دوسری قسم کو پایادر ممانعت کا حکم دے دیا۔ حقیقت میں

تفسير كليل على مارك التنزيل صد ٢١٩ مين تجواله تغسير ظهرى لكعاس، قالعمرد بنعباسهم قوم من اهل الكتاب

عروبن عباسس في فراياكم صحابي أيد ابل كتاب قومب.

تفسیرخازن صر۵ ۵ ہیں ہے :

قال عمد ذبائهم ذبائح اهل الكتاب

حصرت عروبن عباكس فراتي بين كدان كا ذبير ابل كما كل ذبيرة

بقلّد ابل مديث كا مزمب سي:

الانهارية المصلمانو بصب كوتم ذبح كرد وه متهادست يليه حلال ب اورسس!

توجر تنهار فررك المركمات مكل كف الرنمهادايم درب معلواين وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكد كاكيا أكارمنيس مع والمداور ومجوسديق حسن في روضة المنديريين صر ٢٠٠٩ براور عرف الجادى مين مد٢٠٠٠ مين لكعاب ،

- -- . العركا دسير ملال من كيس كالمزمب من ؟

گھااورخنزىر كان نمك بىں گركراگرنمك مع جائے توباك ہے ہے س كا كھانا حلال ہے

حنفى وحيدالزمان في حلداول صد ٥٠ يس اليابي لكهاب -

غیر قلد پر ایمی تنهار دیهان سے لیا گیا ہے۔

حسنفی میں کہنا ہوں بھرکس فقری کتاب بیں اس کا کھانا حلال انکھاہے ؟ کوئی نبوت دو۔ فقدی کتابوں میں اسس کا پاک ہونا انکھاہے۔ مذید کہ اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ پونے مرخیس حرام ہے کیکن مرحرام نجس منہیں۔ اس لیے بیٹمکن ہے کہ اس کا کھانا حرام ہوگودہ پاک ہو لیس تا وقتیکہ فقتری کتابوں سے اس کا کھانا حلال ثابت مذرور۔ اس سے لیکوفقہ حنفیہ کی طرف منسوب کرنا غلط موگا۔

غيرمقلد الم حديث كادامن ال معائب سے پاك ہے.

حنفی تعبب ہے کہ تہاری کا اول سے برمعائث است ہیں بھر بھی کہتے ۔ دوکہ اہل مدسیف کا دامن ان معائب سے پاک ہے۔ تہارے گروہ کا دامن نرعون ال معاشب ميس ملكه ويركم مبيليول معاشب سيرال ده سير. شفينه ! وحيد الزمال اور قاصي شركاني <u>كليم بين</u> :

الاستحالة مطهرة لعدم وجودالوصف المحكوم عليد استخاله كاك كمرنے والاب يعنى اكب شيعب دومرى شتے بن صافرگى

توپاک ہوجائے گی کیونیخس وصعت پرسم نجاست تھا وہ زرہا۔ صدیق حسن روصنہ الندریوس ککھناست :

> هٰذا هوالحق مريدة

بہی حق ہے

ليجة! اب بمي اسيف ذمب كايتر جلايا نهين! والله اعلم بالصبواب واليسه المرجع والماب

فقيه اعظم حضرت مولانا ابويوسف مجتدشريف محدث كوليو كاحاهط جں مورت کے باں مردہ بیچے پیدا ہوتے ہوں یا کر در ہو کر مرحلتے ہوں یا وقت سے پیسے حمل ساقھ برجاتا ہویا او کیاں ہی دوکیاں پیدا ہوتی ہوں اے مرض تھراہ ہے کسٹ مراد مرض کے ازاد کے میے حضرت نیتبه بغفر گریا را درتعوفیات فیا کرتے تھے جسسے ہزار ان عورتیں با مراد ہوگیئیں اطباحکما اور واکٹرو ک تيىركيا ب كاسرون كلت یہ روحالی علاج سوفیصد کامیاب ہے الحميد لله : به نما ص عطيه والدَّكُوا في مجمع عطا فراكيَّے بين ضرد رُمندا صحالمجم ہے المخدماه كحبيعة تعويذات ادر گوليان طلف ايمن نوٹ ، یہ دواحل کے بہلے دوسرے یا بھر تسریحا ہاک شرع کر دینا لازم ہے ۔ چربج مدا سمے يك وال جارى ركعى جاتى ب - تركيبابستمال ساتدروانك جائد كى ؛ مر يخصولداك ميت مروود بیخوں کے سوکڑے کا سوفیسٹید رحمانی ملاج : پر اگر ہوکہ کواٹ بن بچا ہو اہسس میں نون بائیلٹم کی کی ہوتو اسکے بے قسینی منگو اکرفدرت کا کرخمر دیکھیے تع میں النے کا ایک تو مذاور اس مدرو ایاں ہیں ہروز ایک گوٹی سیس کروہی سے جمعے میرانی میں گول کر يلا لَ جاتى في بيمند بويس مي مؤامًا زه سوان نفرآ، جه آزاكش شرط ب ر یعمولداک سمیت ۲۰۱۰ روید

サイン・ストー・ストー・ A 17 インスト (MANA) (MANA

مقطم النا الوكوسف محمد النها المولوس النها المولوس النها المولوس المو

ولأمل المسأنان

#### (۵) حضرت بلال کی بے مثال حاضری

عاشق رسول موذن مقول حضرت بلال بیشته نے ملک شام کی نوعات کے بعد و بیں اقامت استعمال نوعات کے بعد و بیں اقامت انقلیار کرلی تھی ، درد عشق اور اس کے جانگا، معدموں نے اس پیکر عزم استقلال اور کو وہ ملم وہ قار کو ہلا کر رکھ دیا تھا ، انسوں نے درد کا درمان اس چزیمی طاش کیا کہ اس دیار پاک ہے دور رہیں جس کے چیے چے پر محبوب کی یاد کے دائمی انقی شہت ہیں اور سامنے آ آ کر زخوں کو جراکرتے رہج ہیں۔ لیکن عاشق کا یہ فیصلہ محبوب کے دربار بی ہے د وکانی چھول کیا گیا۔

خواب میں مصرت بلال بیٹی کو محبوب محرم مرتیجی 'حسن مجسم' بیکر اطف و کرم بیمبر کی زیارت ہوئی' آپ نے فرایا۔

را کے زیارت ہوئی آپ نے فرمایا۔ ماہدہ الحقوق باللال ااماان لک ان تزورنی

اے ہلال ایہ کیا محبوبانہ جفاہے؟ وقت نہیں آیا کہ تم اماری زیارت کرو۔ اس حسین خواب نے حضرت بلال کا سکون و قرار لوٹ لیا' رات کی نیٹدیں اچاٹ ہو سکیں' ورونمال میں شدت آگئی' ای وقت رفت سفر بائد ھااور دیار حبیب کی طرف روانہ ہو گئے۔

فحين وصل القبر'صاريبكي عنده ويمرغ وجهه عليه (٣٥)

جب روضہ اطمر پنج تو بے محالا روئے گھے اور اپنا چرہ مبارک ترجت شریف پر لمنا شروع کردیا۔

جب عالی مرتب شنرادگان حضرت امام حسین برینی اور امام حسن برینی کو پیته چلا که بلال آئے ہیں تو بھاگ آئے اور اپنی نور انی یاشیں ان کے نگلے میں عما کل کر دیں۔ حضرت بلال برینی جمی ان کے ساتھ بہت گئے اور حقیدت واحرام کے ساتھ بوہے دیے۔ يار مول الله اقداك برترك آپ رقرآن يك آراج مي مير برايت بــ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم حاء وك فاستغفروا الله توابا الله توابا رحيما (۲۷)

اگر لوگ اپنے نغوں پر عظم کرلیں تو آپ کے دریار میں حاضری دے کر استغفار کریں اور رسول کریم بھی ان کے لئے استغفار کریں تو ایسے لوگ خد اتعالٰی کو تواب ورحیم پائیں گے۔

یا رسول اللہ! بیں گناہوں کا بیتارہ نے کر حاضر ہو گیا ہوں 'اب آپ بھی میرے لئے دعا فرما کیں۔ چراس نے بڑے ورد سے بیہ اشعار پڑھے۔

> يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسى الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الحود والكرم

اے سب سے بمتراور سرایا خیروبر کت رسول پاک! جو اس جگہ مدفون ہیں اور ان کی خوشبوے گروو پیش کی ساری زیمن ' نیلے اور میدان میک ایمے ہیں۔

اس قبر منور پر میری جان قرمان اجمال آپ سکونت پذیر ہیں۔ بے شک ای میں طمارت وعفت اور کرم و حادث کی ساری شائیں مودو ہیں۔

وہ در دو ہو ذیں ڈویے ہوئے لیج میں 'اپنی عقیدت و نیازمندی کا اظہار اور آخر میں دعاکر کے چلاگیا۔ اس وقت ایک صاحب هتبی وہاں موجو دیتے 'خواب میں آقاعلیہ الملام نے انہیں تھم دیا 'اس اعرابی کو جاکر خوشخیری شا دو کہ رب تعالی نے اسے بخش دیا ہے۔

اس اعرابی کے دل پر در دے نکلے ہوئے ان اشعار کو اتنی مقولیت نصیب ہوئی کہ

اور ای می تقوی ووین کا آفآب ہے 'جم کے نور سے تاریکیاں 'اجانوں میں ڈ حل گئی میں 'آپ کی ذات اقد س اس سے بلند ہے کہ میلی اور بوسیدہ ہو' طلا کلہ مشرق و مفرب کی قومی ان کے انوار سے ہوایت یاب ہو چکل میں اور آپ اس سے مجمی پاک میں کہ مٹمی کے اپتی آپ کو چھو کمیں جبکہ آسانوں کے ورمیان آپ ی کی ذات بالا قامت و عالی مرتب ہے۔ (۴۷)

(2) عن جعفر الصادق انه كان بنفسه يزور النبى الله ويقف عند الاسطوانه التي تلى الروضه ثم يسلم (٢٨)

المام جعفر صادق برین بذات خود روضد اطهر کی زیات کے لئے تقریف لایا کرتے تنے۔ روضد اقد من کے پاس می جو ستون ک اس کے پاس کھڑے ہوکر سلام عرض کیا کرتے تنے۔

(A) روش عمیرانل دین اور پاک باز اہل عشق کا بید دستور بھی تھاک روضہ اطهر بر حاضری دینے والوں سے کما کرتے تھے 'تاری طرف سے بھی سلام عرض کرنا۔ سلطان انبیاء سے میرا سلام کمنا

ات کے پیٹوا ہے میرا سلام کمنا

یزید بن ابوسعید حضرت عمر بن عبد العزیز بیزی سے لما قات کے لئے آئے 'والیسی پر آپ نے ان سے قرمایا' میں تم سے ایک در خوات کرنا چاہتا ہوں۔

"جب روضہ اقد س پر حاضری وو تو جیری طرف ہے بار گاہ رسالت بی وست بستہ سلام عرض کرنا" کمی کی طرف ہے صلح قاوسلام عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے۔

الصلوة وسلام عليك يارسول الله من فلان بن ناد.

يارسول الله اقلال محص جو قلال كايمًا ب آپ كى بار گاه عالى مي صلو ة وسلام كاند رائد يش كريا ب-

# حنفی مسلک

علامہ کمال بن حام حنی ادا ۸ھ نے فتح القدر میں احکام زیارت کے لئے با قامدہ ایک باب مخص کیا ہے ، جس کاعنوان ہے۔

> المقصود الشالث في زيارة قبرالنبي الملططة تيرامقود وم المركي زيارت كيان بي ب-

قال مشائخنا رحمهم الله تعالى من افضل المندوبات، وفي شرح المختار انها قريبه من

الوجوب

تمارے مشارکے نے قربایا: زیارت پاک افشل ترین متحب ہے۔ اور شرح مخار میں ہے ' وولت مندوں کے گئے تقریباو بوجو کا ورج رکھتی ہے۔ والاولی فیسما یقع عند العبد الضعیف تحرد النیه لزیار آ قبر النبی سے شم اذا حصلت له اذا قدم نوی زیار آ المسحد

اس عابز بندے کے زویک صرف زیارت کی نیت سے عاضری دیا زیادہ مناس ہے چنانچہ جب عاضری کی نیت کے ساتھ مدینہ منورہ بیٹی جائے ' تو معید کی زیارت کی بھی نیت کرے۔

آگے لکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان عظمت وطال کو فحوظ رکھتے ہوئے ہیں بری مناسب صورت ہے اور پھراس طریقہ سے حضور کے اس ارشاد پر بھی ممل ہو جاتا ہے۔ جو صرف میری زیارت کے لئے آئے 'کوئی اور کام نہ ہو' اس کے لئے شفاعت کا وعدہ ہے۔

علامه آج الدين يكي فراتے بي-

## حنبلي مسلك

علامد موقی الدین بن قدامه مقدی نے بحی احتاف کی طرح اپنی عظیم کتاب المخنی میں زیارت کے لئے ایک الگ فسل قائم کی ہے ' و حیلی فقد کی معتبراور خیم ترین کتاب ہے ۔ فسل: یستحب زیارة فیرالنبی اللہ اللہ الرسول اللہ قائم نے مستوعب میں الگ باب باتر حاج باب زیارة فیرالرسول اللہ واذا قدم مدینه الرسول علیه السلام استحب له ان یختسل لد حولها شم یاتی مسجد الرسول ان یختسل لد حولها شم یاتی مسجد الرسول علیه الصلام ویقدم رحله الیمنی فی

عليه الصلوة والسلام ويقدم رحله البعني في الدخول ثم ياتي حائط القبر فيقف ناحيه ويحعل القبرتلقاء وجهه (۳۰)

یہ باب زیارت روضہ پاک کے بیان میں ہے۔ جب مینہ طیبہ آ جائے تو زائر کے لئے زیارت کی خاطر حسل کرنامتحب مجمعہ میں آئے تو پہلے واپاں پاؤں داخل کرے' مجر روضہ اقد س کی چہار دیوار کی کے پائس آگر ایک طرف کھڑا ہواور اینامنہ ادھری رکھے۔

قال ابوالقاسم رايت اهل المدينه اذا خرجوا منها او دخلوا اتوا القبر فسلموا وذالك رائي (۱۹)

این قاسم کابیان ہے: میں نے اہل دینہ کو دیکھائے 'جب وہ کمیں جائیں' یا کمیں سے آئمی تو پہلے روضہ اطهر پر حاضری دے کر مطام عرض کرتے میں میری بھی بی دائے ہے"

حضرت محوب بحاني فوث معداني تسماز لامكاني عارف رباني فوث اعظم مي

## شافعی مسلک

حتی اور صبلی مسلک کی طرح البنت و جماعت کے شافعی مسلک کی نمائدہ کت میں بھی زیارت کے افکام و آواب بتانے کے لئے الگ باب مرتب کے گئے ہیں۔
الباب السماد س فسی زیبار ۃ قبیر سبدنیا و مولانیا رسول
البلہ الفائی و ما یتعلق بذالک پیمنا باب روضہ الحرکی زیارت اور اس کے متعلقات کے بیان میں ہے۔
اس کے بعد آپ نے مجمی وہ تمام آواب اور طریقے درج قرائے ہیں جن کاذکر
رف باک کے زوانہ ہو 'جب مدینہ منورہ کے نشاخت نظر آنے لیس تو دل دومائے
کو پوری طرح حاضر کرے 'بوی مجب ورقت اور سوزو گدانے ساتھ ورود پاک کاورد
شرف کی کر رہے اور احادیث ہیں مدینہ منورہ کے بوائی بیان ہوئے ہیں وہ تصور و لگا،
میں رکے آل طبیعت او هری گلی رہے اور دل کا آر ٹوشخ نہ باتے ' پھر حسل کر کے
میں رکے آل طبیعت او هری گلی رہے اور دل کا آر ٹوشخ نہ باتے ' پھر حسل کر کے
باکٹرہ باب پنے اور این ناچ جیٹیت کو نگاہ میں رکھتے ہوے برے اوب کے ساتھ ور باد

ولیکن من اول قدومه الی ان برجع متشعرا لتعظیمه ممتلئی القلب من هیبته کانه براه اور آد کے لئے سے کرواپی تک آپ کی تظیم کو بیشہ فوظ اور آپ کی بہت سے دل کو معور رکھ جموا آپ کا دیدار کر داہے "

ر سالت میں طاضری دے۔

فاذا حرج من مكه فلتكن نيته وعزيمته في زيارة النبى ويه وزيارة مسحدة والصلوة فيه وما يتعلق بذالك كله لايشرك معه غيره من الرجوع الى مقصوده اوقضاء شيئي من حوائحه ومااشبه ذالك لانه عليه الصلوة والسلام متبوع لاتابع فهو راس الامر المطلوب والمقصود

الاعظم

جب عاجی کم ہے نظے تو اس کے عزم وارادہ میں زیارت روضہ اطمرہ زیارت محد اور اس میں نماز پڑھنے کے سواکسی اور مقصد کی آلائش نہیں ہوئی، چاہئے وہ تمام ضروریات و عاجات اور تمام کاموں کا خیال دل سے جنگ دے کیونکہ حضور مشکل متبوع و مقسود اعظم ' روح تمنا اور جان آرزو میں ' کسی کے تمایح نہیں اس لئے اولین اور بالذات آپ جس کی کی زیارت کا تصدیونا چاہئے۔

یہ تمام فآدی و بیانات افظرات اور عقائد ائمہ کے ذاہب ہے پردہ افعانے کے کان میں اس بدعتی مقیدے کے کان میں اس بدعتی مقیدے کے کان میں اس بدعتی مقیدے کاشان ہے تک شیس کہ زیارت کے لئے جانا خاجائز ہے اس لئے یہ عقیدہ و خیال بدعت سینہ جمان کر بختی کی علامت اور طاق کاسمبل ہے 'مومنانہ ذبین اور اس کی حین و پر نور روایات اور سلمانی ہے اس کا کوئی علاقہ شیس 'بکد کمی فاسد جذب 'وہٹی مجروی '

ام المبتقة علامہ بوسف فبائی ارشاد فراتے ہیں۔ بب المبتق وجاعت کے علامہ المبتق وجاعت کے علامہ المبتق علامہ بوسف فبائی ارشاد فراتے ہیں۔ بب المبتق وجاعث علامہ اسک اس مرکزی فقط پر متحق ہیں کہ روضہ اقد میں کی زیارت مسئون وہاعث والے اور ایمان دار اس المبتق اس کے بارے میں کوئی غلط اور محروہ رائے قائم کرنے کی فدموم جرات کس طرح

## چندشبهات کاازاله

یماں چند شبمات کا ازالہ بمت ضروری ہے 'جو ایک کتب فکر کی طرف ہے اس دعویٰ کے ساتھ پیدا کئے جات ہے ہیں کہ زیارت روضہ اقد س اور ای طرح دیگر اولیاء اللہ کے ساتھ بیدا کئے جات ہیں کہ زیارت روضہ اقد س اور ای طرح دیگر اولیاء قرار دینے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتے ایک ہی عمل کے بارے میں دومتغاد آراء عظین صورت حال کو جنم دی ہیں۔ ایک طرف اہل سنت وجماعت کتب فکر کے لوگ بید دعویٰ کرتے ہیں کہ گئید خضرا شریف کی زیارت اور حضور نی آگرم مراتیج کی بارگاہ کی حاضری نہ صرف جائز بلکہ موجب فیرویرکت ہے اور اس سے دنیاو آخرت کے بار کا مراصل ہوتے ہیں۔

بجکہ و سری طرف اہل مجد اور ان کے پیروکار و کتب فکر کا خیال ہے کہ روضہ اطهر کی زیارے کی نیت کر کے جانا ناجائز وحرام 'شرک اور بدعت اور نہ جانے کیا کیا سرع

یے دو متضاد آراء پڑھ کرایک فیرجانبدار اور سادہ لوح انسان کے ذہن کا انجمس بانا ایک بیٹی امر ہے بلکہ بیات اتن تنظمین ہے کہ بعض او قات حساس قسم کے افراد اکنا کردین تن ہے دور جو جاتے ہیں۔

اس لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ بحث کو سمینے سے پہلے اس پہلو پر بھی روشی وال ری جائے اگر جان ایک طرف اہل سنت وجماعت کے افراد کو بھیرت اور روشی حاصل ہو تو وہاں دو سری طرف فریق ٹانی کو بھی اندھا دھند اپنی نتوی بازی پر نظر ٹان کرنے کا موقعہ مل جائے اور وہ محمد سے دل سے مسلم کی نزاکت واجمیت پر فور کرنے کے لئے تار ہو جائے۔

مفرزیارت پر معترض ہونے والوں کی طرف سے عام طور پر تمین احادیث پیش کی باتی ہیں 'جو ان کے تمام اعتراضات کا مجل اور شبات کا منج و مرجع ہیں چو نکہ صدیت کا

کی' جو ہدعت ہے۔

(ن) وجه مع از سفر زیارت خواه قبور انبیاء باشد بافیرایشان آست که دلیلم پرجواز آن از کتاب دست یا ایماطیا قیاس قائم نیست (۴۹) انبیاء یا اولیاء کرام کے مزارات کی طرف سفر زیارت کرنے کی ممالعت کی وجه بیہ ہے کہ کتاب وسنت یا اہماط اور قیاس سے اس پر کوئی دلیل قائم نیس ہے۔

(د) مکان متیرک کی طرف سفر کرنا درست نمیس برابر به کسک می کی قبر ہو یا ول کی 'کین اگر تقرب الی الله مقصود نمیں ' بلکہ کوئی اور حابت ہو' مائند تجارت اور سکھنے خلم وغیرہ ک 'قراس کے لئے ہر جگد اور ہر مکان کی طرف سفر کرنا درست ہے ۔ بالاجماع (۳۷)

(ع) طلب علم اور دیگر ضروریات کے لئے سٹریس کوئی حربہ نمیں صرف کی جگہ کی طرف جس میں قبر نہوی بھی داخل ہے اواب کی نیت سے سٹر کرنا جائز نہیں۔ (۴۸)

یہ بیں وہ بیان کردہ معانی جن کے تصور ہی ہے ایمان ویقین پر کر زہ طاری ہو جا آ

ہے یہ عجب توحید ' شرک بیزاری یا ایمان اور رسول کے ساتھ عبت ہے کہ دنیا ہمرکے

کاموں کے لئے دنیا کے ہر شطے کی طرف جانا جا تزہ ' سکین گنبد خضرا اور خدا والوں کے

مزار ات ہی وہ مقامات ہیں جن کی طرف جانا جرام و جاہائز ہے ' طالا نکد وہ مزار ات حضور

علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق سمر زمیان فردوس کا ایک تخوا ہوتے ہیں۔ "و و ضع

من و باضی المجند " عمل اسانی جران اور ایمان و بھین اعجت یہ بدنداں ہیں کہ اس

رسول دشنی ' کھلی ہوئی منافقت' ابو لھیست کے ساتھ ہم آ ہم جی اور ذوائن حمرہ کی ہم

مشربی کو کیا جام ، یس جے علم و تحقیق کے نام پر حفاظت توحید کے ریمجی پردے میں لیسٹ کر

مشربی کو کیا جام ، یس جے علم و تحقیق کے نام پر حفاظت توحید کے ریمجی پردے میں لیسٹ کر

اب ان اخذ کردہ مفاہیم ومعانی کو اصل اُحادیث کی روشنی میں جانچاجا آ ہے' ماکہ

رو شنی پزتی ہے جس سے پیتہ چلناہے کہ عمید کو تھیل کود' طرف و نمااور دعوت عام کے معنی میں لیا جا تا قائبوت کے لئے ان احادیث کا سمجھ لیما کافی ہے۔

(1) ایک و فعد حضرت صدیق اکبر بین کاشاند نبوی میں عاضر و کا اتفاقا و دسخی منمی کی بیان جنگ و بعد حضرت صدیق اکبر بین کاشاند نبوی میں عاضر و کا اول به الدین بیان جنگ بعد الله عنا کا ول به الدین تعین این ایک چیز و بیاتی ماحول اور ساوہ سے روائ کے مطابق و عول کے قبیل کی ایک چیز و فی بینی نبو بینی نظر بیان عشر دیکھا تو جال میں آگئ اور الی صاجزادی کو تاراض ہوئ کہ تم نے کاشاند نبوی میں حضور کے سامنے کہ کیا گیا گیا کہ اور الی صاجزادی کو تاراض ہوئ کہ تم نے کاشاند نبوی میں حضور کے سامنے کہ کیا گیا گیا کہ کا کہ اور الی سامنوں کی طرف کیا اور فرایا اس صدیق ا

ان لكُّل قوم عيدوان عيدنا هذا اليوم (٣٩)

مرقوم كے لئے ايك عيد موتى بلور آج مارى عيد كادن ب-

کویا آپ نے عمیر کے دن کے تقاضوں کو فحوظ رکھتے ہوئے جائز حدود کے اندر رہ
کر اظہار سرت اور ساوہ ہے انداز کے طرب وغنا کو جائز قرار دیا جس میں کوئی شرق
قباحت نمیں تھی جس ہے معلوم ہوا عمیر طرب وغنا کا دن ہے اور آپ نے اپنے روضہ
اطمر کے نزدیک ای قتم کی عمیر لیعنی طرب و فناے روکا ہے کہ وہاں گائے بجانے کا مشغل
اعتمار نہ کیا جائے کیونکہ یہ زیر آ تماں نازک ترین اوب گاہ ہے جمال او ٹجی آواز نکالنا
بھی منوع ہے۔

(۲) عمیر کے روز ہی حیثی لوگ محیر میں جنگی مفتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے' ان کی احیاس کود' چینترا برلنے اور وار روکنے اور حملہ کرنے کے کرتب اور فون حرب کی نماکش کو بھی دلیجی ہے دکیے رہے تھے۔

بينما الحبشه يلعبون عند رسول الله الله

يداس وقت كى بات ب جب جشى لوگ آقاعليد السلام ك سام كميل

وو سرے لفظوں میں ہم یوں کہ کتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعہ نبی پاک علیہ اللام نے آواب زیارت محمائے ہیں کہ ڈھول بجائے 'ناچے گائے' بینگوا ڈالتے اور نغویات کاار تکاب کرتے مت آؤ جو قوموں میں عید کے دن روا رکھی جاتی ہیں بلکہ اس طرح آؤ' جیسے ایک باو قار منجیدہ' بردبار اور معززانسان آیا ہے اور اخلاقی وشرعی آ داب وضوابط لمحوظ رکھتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اکابرین امت بعض لوگوں کو غلط انداز اختیار کرنے بر روک دیا كرتے تھے۔ حضرت حسن بن حسن بن حضرت علی المرتشنی رضی اللہ منحم نے روضہ المسر پر ایک شخص کو ای حالت میں دیکھا آپ خت برا فرونتہ ہوئے ڈانٹااور فرمایا:

کیا میں تهمیں حضور میتی آن ساؤں' آپ نے فرمایا ہے:

لاتجعلوا قبري عيدا ولاتتحذوا بيوتكم فبورا وصلوا على حيث ماكنتم فان صلاتكم تبلغني

میری قبر کو عیدمت بناؤ 'اور نه بی اپنے گھروں کو قبریں بناؤ اور جہاں کمیں بھی تم ہو دہیں سے جھے پر ورود مجیجو ' بے شک تمهارا درود مجھ تک پہنچا

عفرت حسن بریشی نے اس کی نامناسب غیر شرعی اور میلہ جیسی حالت بنانے پر گرفت کی اور عبیه فرمائی که اس اندازے یمان آنامناس نیس

یماں آؤ توادب واحتیاط کے ماتھ آؤ 'اگر آداب لمحوظ نمیں رکھ کتے تواہے گھر میں مٹیو اور بار گاہ نہوی میں ورود وسلام چٹی کرنے کا جو فریضہ ہے وہیں اوا کرو کیو مک حضور کی ذات گر ای وہ ہے جن تک ورودوسلام کا نذرانہ پنج جاتا ہے پڑھنے والا خواہ

حفرت حسن کا یہ قطعی نظریہ نہیں تھا کہ زیارت کے لئے آنا ممنوع ہے کیونکہ ز پارت کرنا تو سب کامعمول تھا' سب اہل بیت خود بھی حاضری دیتے تھے' اور زیارت

#### دو سری حدیث کاجواب

اللهم لاتجعل قبري وثنايعبد

اے اللہ اجس طرح کی بت کی عبادت کی جاتی ہے 'میری قبر کو الیانہ

. \_ tt:

امت کو زیارت روضہ اقدی سے روکنے کے لئے اس مدیث کو بطور مجت واشد لال پیش کیا جاتا ہے کہ زیارت کے لئے اہتمام میں عبادت کا ثمائیہ ہے اس لئے عمل زیارت ممنوع و حرام ہے۔ نعوذ ہاللہ

ں رویات میں دریات ہے کہ اس حدیث ہے جو مفوم ومطلب اخذ کیا گیا ہے وہ اس سے ماصل بھی ہو آ ہے یا نسین؟ اگر اس کا ہیہ مطلب نہیں تو اصل مفہوم و ه عاکمیا ہے؟

راصل یہ صدیث باطل پرتی شرک نوازی و بابایہ طرز قکر اور معرفت فد اوندی ہے بابایہ طرز قکر اور معرفت فد اوندی ہے بابرہ فلفہ و نظریہ کو ساخ رکھ کرارشاد فرمائی گئی ہے اس لئے جب تند اس کے بورے بس منظرے آگائی ماصل نہ ہو اس وقت تک یہ پہ تندیس چل مکناکہ آقا علیہ اسلام نے اس انداز جی ارشاد کیوں فرمایا ہے۔ اس لئے بات کی تسد تند پنج نے کے کہا تھا کہ وواقعات اور ان کا پس منظر تفصیل ہے چش کرتے ہیں۔

یمود اپنی عادات و فصائل افراد طبع اور گرگٹ کی طرح رگے بدلے مزان کررار کے اعتبار ہے اس موج تند جولاں کی ماند تھے جے کسیں بجی اور کی پل قرار نیس آتا ، جو اپنے تندو تیز بماؤ جی ہر چیز اور ہر تھم کے خس و فاشاک کو لئے محو سفر رہی ہے ہوں ہو ہوں مرش طافوت کی صورت اختیار کر لیتے جس کر قرود دیو اور مرش طافوت کی صورت اختیار کر لیتے جس کے قروفضی کی زد جس آنے والی کوئی چیز سلامت نمیں رہتی اور نیج روسرے تا کوئی جیز سلامت نمیں

ر جم وروح کو آزگی بخشتے اور قلب و جگر کو حیات نو عطا کرتے ہیں۔ ان کے پہلے روپ کو قرآن پاک نے بوں بیان فرمایا ہے۔ نقار فائے میں طوطی کی آواز دب کررہ گئی جب ان کے بادشاہ قسطنمین نے اقدار سنبھالا تواے اپنی ساجی بقالور اقدار کی سلامتی ای میں نظر آئی کہ وہ اس کافرانہ عقید سے کو بجیائے اور ایسے لوگوں کی تمایت حاصل کرے جو دل وجاں سے اس کے قائل اور جذباتی حد تک اس سے لگاؤر کھنے والے ہیں۔

چنانچ اس نے قوحید کی نزائتوں نے نا آشاہ و نے کیا جٹ من اسماع میں ایک مجلس شوری منعقد کی اور اس محم دیا کہ وہ عیمائیوں کے لئے خدہی مقائد وضح کرے جنانچ سے مجلس عقائد ماز منعقد ہوئی جس نے اسای اور اسلای عقائد فرر ریات دین اور توحید ورسالت کے نقاضوں کو پس پشت پھیک کرانچ کافراند ذہن نے ذہب کے نام پر غلط کے بنیاد فیر اسلای ' بالکل محمل اور شائج کے گاظ سے فرناک عقائد افزا کے جن میں مسئلہ ابنیت بھی شائی تھا۔ پینی کہ عینی علیہ السلام کو خوانی بائی اس لیا جائے ' چنانچ اسے سرکاری سطی پشتیم کرلیا گیا' جب اس مقید کو سرکاری آئی پہ اس مقید کے کراری کی مقید السلام کو سرکاری آئی ہو اس بالیا کو سرکاری آئی تو لوگ اس پر ایمان لے آئے' اور اے دی مقائد کا قصد بتالیا۔

اس کرای کی دلدل میں پیس جانے کے بعد دینی ادکام بازیچ اطفال بن گئے وقتا نوقا مجاس منطقر ہوتیں جن میں مرضی کے مطابق مطالد گوڑ لئے جاتے اور پرائیس نرب کا نقتر سی عطاکر دیا جاتا ہے تماثا کی سوسال تک جاری رہا اس سلسلہ کی مشور جین اور اہم مجائی میں ۱۵۳ اور من ۱۸۸ میسوی میں منطقہ ہو کیں 'جن کا سب سے زیادہ زور اس بات پر تھاکہ این ہونے کے حوالے سے مرف حضرت میں علیہ السلام جی الوجیت میں شریک نیمی بلکہ اس الوجیت میں مضرت مریم اور روح اللمین مجی شریک میں اس اختراع اور قانون سازی کے بعد ان کا شہر کچھ اس مشم کی صورت اختیار کرایا۔

باسبہ الاب والابس والروح القدس (۵۱) اس غانس شرک نے انہیں ایس قباحق ہے جمی دوچار کر دیا جو اس طلالت حضور مرتیقیں نے من ۸ جری میں مکہ محرمہ پر علیہ و تساط عاصل ہو جانے کے بعد حرم کعبہ میں سجائے گئے یہ تمام ہت گرادیے اور خانہ کعبہ کو ان اعتقادی آلاکٹوں سے پاک کرکے وہاں اپنے معبود حقیق کے حضور سجدہ رہے ہوئے اس یادگار آریخی موقعہ پر آپ کی زبان مبارک یہ یہ آیت تھی۔

قل حاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (١٠)

فرهاروا حق آگيام بإطل مث كيا" ب شك باطل كو شناى تعا-

ان کی بدعقیہ گی اور ذوق بت پرتی کا فظ عردج یک نیس تفاک انہوں نے فاص خانہ خد اکو اپنے باطل جذبے کی تسکین کے لئے متحب کر لیا تھا' اور توحید کے مرکز میں وہ اپنے فن اور اسکی باریکیوں کا مظاہرہ کرتے تھے بلکہ وہ اس سلسلے میں بہت آگے جا پچے تھے۔

حضرت ابو رجاء عطار دی ہوپٹر فرماتے ہیں۔

كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو خير منه القيناه واحدنا الاحر فاذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنايه (۱۱)

ہم ایک پھر کی پر مشش کرتے رہتے پھر اگر اس سے زیادہ خوبصورت پھر ل جاتی تو اسے پھینک کر دو مرسے کی پوجاپاٹ میں لگ جاتے اگر پھرنہ آتا تو مٹی کا ڈھیر لگا کر اس پر بھر کی کا دودھ دوہ لیتے اور اس کا طواف کرنے لگ ھاتے۔

بنات کو بھی اس نظر کرم ہے محروم نمیں رکھا تھا، برے شوق ہے ان کی عمادت بنات کو بھی اس نظر کرم ہے محروم نمیں رکھا تھا، برے شوق ہے ان کی عمادت کرتے تھے 'جب نصیبین کے جنات اسلام لے آئے' اور ان کی تحریک ہے باتی جنات کی جماعت میں مجمی اسلام تبول کرنے کی خواہش پیدا ہوگئی تو یہ لوگ پھر بھی پرانے (ب) تعظیم کی فاطرعبادت کے ارادہ ہے انمیں مجدہ کرتے تھے۔ (ج) کلیساؤں اور کر جوں میں تماثل و تصادیر بنا کرانمیں پوچ تھے۔

هفرت ام سلمہ اور ام حبیب نے ملک هبشہ میں ایک ایسا تی گر جادیکھا'جس کا نام ماریبہ تھا' اس میں انہوں نے تصاویر آویزال کی ہوئی تھیں' ایک وفعہ حضور علیہ انسلام نے اس کا حال شاتو فرایا۔

اوكك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عندالله (١٣)

سور وسلط کا است تنی کوئی مرو صالح فوت ہو جا آنواس کی قبر پر بھی معجد بنا والتے تنے کا پر اس میں تصاویر فٹکاتے یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین کلوق تنے۔

ای پر بس نہیں' انہیں غیروں کے حضور سجدے لٹانے کی ایک ات پڑگئی تھی کہ اظہار نوشنودی یا کو رنش بحالانے کے لئے بے کلف سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تا بروہ میں دور ہے ہے۔

ہر قل کامشہور واقعہ ہے۔ جب اس کے دربار پس نبی محرم میں گئی کا مد مبارک پنچا تو اس نے بین السطور ہدایت کا تو روکھ لیا اور اسپنے درباریوں کو دعوت دی کد اس نورے بینے روش کرلیس محروہ اڑیل شؤکی طرح ری تراکر بھاگے ہر قل مجھ گیا ایمان لاکر اقدار اور جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اس لئے گویا ہوا۔

میں دین میں تمہاری پختلی اور اپنے ند ب کے ساتھ محبت ووابستگی دیکھنا چاہتا تھا سومیں نے وو دیکھ لی ٹابت ہو گیا تم اپنے دین کے ساتھ بڑی جذیاتی وابنتگی رکھتے ہو اور اس پر شد ت سے قائم ہو تمہاری اس کیفیت ہے طبیعت فوش ہوئی۔

فسجدوالهورضواعته (١٥)

یہ من کروہ تجدے میں گر پڑے اراس ہے خوش ہو گئے۔ یمور ونصار کی کی شرکیہ حرکات اور مشرکانہ اعمال کاذکر کرتے ہوئے شاہ عبد المحق چو ئکہ یہود ونصاری تعظیم کے لئے انبیائے کرام کی قبردں کو بجرہ کرنے لگ گئے تھے ' نماز میں ادھر منہ کر کے انہیں قبر بناتے تھے اور انہیں بت کی طرح بنالیا تھااس کئے ان پر لعنت فرمائی۔

یود و نصار کی کے شرک کی وجہ یہ تھی کہ وہ تجدہ تی نہیں بلکہ تجدے کے ساتھ عبادت کی نیت بھی کرتے تھے اور منہ بھی قبری کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کو نکہ اگر عبادت کی نیت کے بغیر تجدہ کرتے تو انہیں مشرک قرار نہ دیا جا آیا اس لئے کہ سابقہ شرائع میں تجدہ تھی جائز تھا' ای لئے جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے تجدہ کیا آگر یہ شرک ہو آتو تھلی طور پر ایک لیمہ کے لئے بھی اس کی اجازت نہ لمتی کیونکہ شرک کی کی شریعت میں بھی کوئی شخراک کو کی شریعت میں بھی کوئی شمیر ہے تھے اور انبیاء کی عبادت کرتے' ان کی طرف مند کر کے نماز پڑھتے اور معید بناتے تھے اس کی حضور علیہ السلام نے فرمایا:

ب لعن الله اليهودوالنصارى اتحذوا قبورانبياءهم مساجد (١٩)

ضدا تعالیٰ ان بیود ونصاری پر لعنت جیسے ، جننوں نے قبور انہیاء کرام کو مجدیں بناؤالا۔

حضور علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرایا جبکہ حبیب اعلیٰ سے ملئے کی تیادیاں کسل ہو چکی تیس ایل سے ملئے کی تیادیاں کسل ہو چکی تیس اور گوان معنی کا در برایا ہمیت اعتیاد کر لیکا ہے اندازہ ہو تا ہے ' یہود ونسار کیٰ کی اس روش سے آپ بہت ناخوش تھے اور اس طرز عمل کو شرک تصور فرائے تھے اس لئے آخری وقت میں ان کی گم ' بی کی حقیقت سے پردہ اغمار امت کو خبروار کردیا کہ وہ اس روش کے قریب بھی نہ جائے بچو تک میکا خطر ناک صورت ہر قباحت کی جز تھی اس لئے یہود ونسار کی کی ہوئتی ' کمرائی اور خرک کے ہوئے ہے گاہ فعد او تدی میں یہ دعا گی۔

اللهم لاتجعل قبري وثنايعبد

گنبد نفزاکی زیارت ہے روکنے کے ماتھ تھی طور نہیں ہے۔

#### تيسري مديث كاجواب

لاتشد الرحال الاالى ثلاثه مساحد المسحد المسحد الحرام ومسجد الرسول والمسحد الاقصى كادے نه ك جام محد بوى المرف مورح وام محد بوى اور محداقلى

روضہ الدس کے سفر مبارک سے روکنے اور اسے حرام قرار دینے والے ناوان روستوں کو اصرار ہے کہ اس مدیث کی روسے مزارات اولیاء ، قبر ستان ، بزرگان دین و طریقت ، بیما تک کہ حضور اقد میں مقالید کے سبز گئید کی زیارت بھی ممنوع وحرام ہے ، اس مدیث کو فیمار بناکروہ شوق دید کے ستوالوں کو سفر زیارت سے روکتے اور زام کا حرام کا حرکہ تھے ہیں۔

آب سکون واطمینان ہے دیکھنا ہے کہ اس حدیث سے ان کا مدعا حاصل ہو یا ہے اور جو کچھ وہ محاتی اس حدیث ہے اخذ کرتے ہیں' درست ہیں یا یو نمی مسلمانوں کو خلا

مشورہ دیا جا آہے۔ حال تا جا کا گا

جمال تک تھا کن وواقعات اور دیگر احادیث کا تعلق ہے ان سے اس مدیث پاک کا سمج مفہوم ورعا سمجھنے میں بڑی دو گئی ہے اور آخر کار بھی سمجھ میں آ آ ہے کہ اس مدیث میں تمین مساجد کی عظمت و فضیلت کا بڑے حسین ودلشین اور فو بصورت وموثر پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے اور بس کمی اور جگہ یا حیرک مقام کی طرف سؤ کرنے کی ممانعت کا اس میں کوئی ذکر نمیں ہے۔

سمی تفسیل میں جانے کی بجائے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کے ذریعہ اس حقیقت کو ہڑی آسائی ہے سمجھا جاسکا ہے ' آپ کاار شاد ہے۔

لاتركب البحر الاحاجا اومعتمرا او غازيا في

جامع معید میں پانسو گنا لما ہے "معید اقعلیٰ میں پچاں ہزار "میری اس معید نبوی میں پچاس ہزار اور معید ترام میں ایک لاکھ نمازوں کا تواب لما ہے۔ ای خوبی کے بیش نظر آپ نے فرمایا: حق تو ہے کہ ان ہی مساجد کا سنرکیا جائے کیو ککہ سفر کی صعوبتیں اور مشتقیں سنے کا اچھا اجر مل جاتا ہے "اس سے یہ مطلب بالکل نمین نکاتا کہ کی اور طرف سفر کرنا ہی ناجائز ہے۔ چنے سمندر والی مدیث سے یہ نمیں نکتا کہ کی اور کام کے لئے سفر کرنا ناجائز ہے۔

المرى ائى زندگى ميں بھى اس تتم كى شاليس موجود ميں۔ ايك باب اپنج بينے كو دين تعليم دلانا چاہتا ہے۔ ملك ميں ب شار قد ہى ادارے ميں گروہ اپنج بينے سے كتا ب "اگر علم حاصل كرنا چاہتے ہو تو صرف ان تين مدارس ميں جاكر حاصل كرو۔

(۱) جامعه رضويه مظراسلام فيعل آباد

(۲) دار العلوم محمد بي غوضه بميره شريف

(٣) جامعه اسلامیه منهاج القرآن لاجور

اس کا مقصد ہیے کہ یہ تقلیم اوارے " تھی ونتی علی معیار "اعلی نصاب تعلیم اور محنت وجاں فشانی کے اعتبار سے باقی اواروں پر فوقیت رکھتے ہیں "اس لئے جان عزیز کو جو تھی میں ڈالئے " پر دیس کی تحییاں سے اور صوبیس جیلئے کا بھرین تمرہ یہ کہ زندگی کو مقصد اگر کو زندگی کے او قات ان اواروں ہیں گزارے جائیں جمال سے زندگی کو مقصد اگر کو شعر واور حیات کو آباد گی تعییب ہوتی ہے "اس کا یہ مطلب ہرگز شمیں ہے کہ بیٹے کے لئے زندگی کے دو سرے ہنگاموں اور باقی کاموں ہیں صعد لیتا جائز نہ دہا۔ خرید لئے زندگی کے دو سرے ہو جائے اور کاروبار ہیں مصرف ہو تا محموع ہوگیا "کیونکہ ان چیزوں کا بیمان ذکر شمیں "کھران کے محموع و حرار ہی و حرار کا بیمان ذکر شمیں "کھران کے محموع و حرار کی گئے و تم نمیں کہ اس میں صرف تمین سماجد کی فضیفت کا بیمان ہے "اس ہیں مزار ات اور حبرک مقامت کا کوئی ذکر نمیں "اگر مساجد کی فضیفت کا بیمان ہے " و دو ایس ایمیش پیدا ہو جاتی ہیں "جن کا کوئی طل

مساجد کی طرف جانے سے روکا اور کچھ احادیث میں جانے کا نہ صرف تھم دیا بلکہ تواب مجمی بیان کیا۔

اس طرح اگر اس حدیث کابیہ مطلب لیا جائے کہ کمی مزاریا قبرستان کی طرف جانا ممنوع ہے تو بھی زبردست الجھی پیدا ہو جاتی ہے 'کیونکہ خود حضور علیہ السلام ہر سال شدائے احد کی قبور پر تشریف کے جاتے تھے۔

ام خزائی نے اس مدیث کا یکی مطلب بیان کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ اس مدیث پاک میں تمین مساجد کی فضیلت کا بیان ہے تبور انبیاءواولیاء پر جانے کی ممانعت کا کوئی ذکر شیں صرف تمین مساجد کا ذکر ان کی فضیلت بیان کرنے کے لئے ہمہ اہتمام کے ماتحہ ان کا سفر کرو کو تکہ باقی مساجد ان جی فضیلت کی حال نہیں ہیں۔ ان دو سری مساجد میں عبارت کا انتا ہی واب لما ہے جھٹی عبارت کی جائے گر دنیا جمر کی مساجد کے برا میں مساجد کے خوات کی جائے میں مساجد کے کا فاط سے برا دہاگی اور ان شان ہے بمال عبارت اجر وثواب کے لحاظ سے برا دہاگی اور کا تمین مساجد کے لے اس اسلوب میں بیان فرمایا:

لاتشد الرحال الى ثلاثه مساجد الم غزالى لكيمة بين ال ارثاد مين معاجدك علاده كى اور جگه يا متبرك مقام كى طرف منركى ممانعت كاكوئى ذكر نمين ب بلكه ان معاجدك علاده جس طرح ديگر مقالت كى طرف مغركرنا جائز ب أك طرح قور انبياء داولياء كى طرف مغركرنا بمي جائز

ويدخل فى حملته زيارة قبور الانبياء وقبور الصحابه والتابعين وسائر العلماء والاولياء أ وكل من يتبرك بمشاهدته فى حياته ينبرك بزيارته بعد موته ويحوز شد الرحال لهذا لغرض ولايمنع من هذا قوله عليه السلام لاتشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام

نوال باب

گنبدخضراکے زائرین

بے قرار عشق کو ذوق و شوق کے شئے اور واولد انگیز رنگ وَحنک عظا کرتے رہیں گے مجت
کی شدت و ندرت اور جذب ورول کی کار فرائل اس جذب کو بھی فاضی ہونے وے گ۔

آج تک کرو ژول انسانوں نے اس بارگاہ میں عاضری دی ہے ان میں اقلیم والایت و
اماست کے آبدوار بھی تنے اور افشکر و سپاہ کے ارباب کی کااہ بھی! اسحاب علوم و تنون بھی تنے
اور خداوندان وائش و آگمی بھی! فرختاہ بخت ، فرشتہ سرت ، تیک محفر فقراء و صلحا اور زاہدو
عالم بھی تنے ، کور مظلوم و ورمائدہ ، مفهوم و سنم رسیدہ حابت مند اور ول گرفتہ روساہ گناہ گار
بھی !

یہ چند دکنشین مثلیٰں حقیقت کشا بھی ہیں' روح پرور اور ایمان افروز بھی' جنسیں پڑھ کر' جمال محبوب کے مقام سے آگئی نصیب ہوتی ہے' وہاں ایمان و عشق کو جلام بھی ملتی جب اس نیک فنس کی آگھ کھلی تو سرت کی خوشبو سے اس کا سارا وجود ملک رہا تھا خوشی سے جعو متا ہوا امیرالمو نمین کے حضور پہنچا اور نبوی پینام ان تک پہنچا دھرت کی آگھوں سے سرت کے آنورواں ہوگئ کیر فرض شای کی آلید مزید اور ہر لحہ ہوشیار و بیدار رہنے کا تھم پاکر عرض گزار ہوئے۔

میری تمام صلاحیتی تو خدمت و اشاعت دین کے لئے بی وقف ہیں' کی کام میں دانستہ کو آپی نمیس کرنا' اسحدہ مزیر احتیاط براوں گا۔

اس بیغام اور نبوی ہدائت نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ فعال و پر ہوش بنا دیا۔ اور ایک زائر کی درخواست کی بدولت بارش بھی ہو گئی۔

# ابوابراهيم عودار متاشيه

حضرت ابوابراہیم ودار 'قلب و نظر کی بصیروں اور بالمنی بمال کی آبانیوں سے بہرہ ور ان سعید فطرت بزرگوں میں سے نتے' جو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں تو ٹن جاتی ہے' اور روحانی اشارات و ہدایات کے ذراید ان کے لئے راہ عمل منظمین کی جاتی ہے۔

وادی شتاوہ کے بیہ متبول و برگزیدہ انسان حوام کی مقید توں کا مرکز اور ان کی محبت د نیاز مندی کی آبادیگاہ تھے۔ ان کے وجود مسود سے سرزد ہونے والی جیرت انگیز کرامات کے شہرت و ناموری اور مقبولیت کی ساری راہیں ان کیلئے کھول دی تھیں لوگ مقیدت سے آتے اور اللہ کے اس کیک و مقبول بھرے کی زیارت سے یاد النی عمبارت اور ذوق و شوق کا نیا جذبہ اور دلولہ کے کر وائیس جائے۔

ونیائے مغرب کے میہ فرد کال قی و زیارت کے لئے ایک قافلہ کے امراہ روانہ ہوئے مرشن کی زیارت اور قی کے ارکان سے فارغ ہوئ و وطن کی طرف واپسی کا سملہ پیش آیا۔ چونکہ حمی دست اور فلاہری وولت سے بے نیاز انسان تھے۔ اس لئے اہل قافلہ نے



حضرت المام موى كاهم فقط المنظمية ورضه ء القدس بر زیارت كے لئے حاضر ہوئے تو اس وقت القاتی سے عملی ظیفہ بارون الرشید (مدیمه سهمینه) یمی وہاں حاضری كے لئے پنج کیا ذائن میں اقتدار كا سودا على ہوا تقالور ہر جگہ الني برتری قائم ركھنے كى زيروست خواہش شهر سرس مارى مدروست كر تھ كے جہ سرس المدروس براتھ وسط المان كا الكورا

شھور کی گرائیوں میں دبی ہوئی تھی' جو حضرت لهام موسی کاظم انتظامی کو دیکھ کر انگوائی نے کربیدار ہو گئی جس کا اظهار اس نے یوں کیا کہ مواجہ شریف کے سامنے جاکر عوض کی:

ربیدراد فی محلیک یا ابن عما اے میرے این عم! آپ پر علام۔ السلام علیک یا ابن عما اے میرے این عم! آپ پر علام۔ اس سے ہادون کا مقصد افئی شاہد وجاجت اور للات کے مائد این تبی قرب اور

حضور علیہ الساوة والسلام ك ساتھ نىلى تعلق طاہر كرنا بھى تھا محر اقتدار كے نش ميں وہ ب

سے کیس زیادہ قرمینی اور نہیں تعلق ر کھتا ہے۔ چنانچہ امام کاظم معنظ معنظ میں اس کی آتھوں سے پندار کا پردہ ہٹانے اور اسے اپنی

عظمت سے آگاہ کرنے کے لئے آگے برھے اور نمانت اوب اور پیارے حضور علیہ العلوة

والسلام ہے عرض کی:

السلام عليك يا ابت! الع المابان! آب ير المام

ہارون کے خطاب اور حضرت الم موی کاظم فقت المنظمة کا خطاب على جو زشن و آسمان کا نفاوت اور بین فرق تھا' اس نے ہارون کی آنکسیس کھول دیں' وہ سمجھ کیا ابن عم کے مقابلے عمل یا ابت کنے والے کا مرتبہ بائد ہے۔ گرشمانی جلال اپنی بر توہن برواشت نہ

سے معلی علی یا بعت سے واسے و عرب بعد بعد بعد علی بعد اپن بید دون بدا سے مد کرسکا افتدار کی پیشانی یہ فاگواری اور ناراضگی کی سلوشی اجرآئی ، حکومت کے فشے نے

ہمیں نیا دکھانے کے لئے حارب مقابلے میں اس اندازے سلام کیا گیا ہے جو سرائر

آپ دربار رسالت میں بہنچ تو اپنی دالملند محبت اور خصوصی نوازش کی درخواست اس طرح بیش کی:

فی حاله البعد روحی کنت ارسلها نقبل الارض عنی وهی نائبتی وهذه دوله الاشباح قد حضرت فامد یمینک کے تحظی بها شفتی الاشباح ورد ته تو اس مات میں ماش اور زیارت کی سعادت ماسل کرنے کے لئے اپنی روح میں کہ بیج ویا کرتا تھد وہ ماشر ہو کرنائب کی دیشت سے یماں کی پاک چوکھٹ اور آستانہ عالیہ کو ہو ہے ویا کرتی تھی۔ اب اس بار میں جم لے کر بھی ماشر ہو گیا ہوں اور اس مرجبہ فواہش سے کہ حضور کے دست کرم کو ہوسہ دول محرش گزار دی ہے ' نگاہ کرم فرائے اور ہاتھ مبارک نکالئے' تاکہ مجبرے ہوٹ وست ہوی کی لذت ہے ' نشاہ ور اس

اور باده مورت لا مند عرف الدور بول-"
عظیم معادت سے برہ الدور بول-"
اپنے ایک عاش اور محبوب امتی کی اس عرض عیت کو مفور علیہ الساوة والسلام نے

# مصرت عاجى (مداد الله يناشين

معزت حاجی امداد الله رحمته الله عليه جب حريم قرب و حضور اور محيت و شول کی نی مزاول سے آگاہ ہوئے تو خصوصی عنایات ان کی طرف مبذول ہو کمی اور انہیں قوجہ کا مرکز حضرت شاہ صاحب نے ای وقت رائے کے شاملیدی لوگ بلائے اور انسی برائت کی شاملیدی لوگ بلائے اور انسی برائت کی کہ کہ ماتی الداو الله صاحب کو رو ضد الدس پر کے جائیں اور ان کی خدمت کو سعادت بائیں نیز انسی تنمیسہ کی اس سلسلہ میں آگر ان سے کوئی کو آئی ہوئی تو دین وونیا میں تقصان افتاتا پڑے گا حاتی صاحب ان لوگوں میں سے میں مین کی خدمت کی جائے تو رب تعالی راضی ہوتا ہے۔

حضرت حاتی صاحب ان انتظامت کے ساتھ مدید طیب کی طرف رواند ہوگے راستے میں خیال آیا کہ اگر کوئی خدا رسید نیک بندہ ورود" تنجیدنا" کی اجازت عطا فرمادے تو بری خوشی ہو ؛ بلا طلب ایک فزاند ہاتھ آجائے گا۔

آپ مزلس طے کرتے ہوئے اپنے محبوب نی کریم طابع کے دربار میں ماضر ہوگئے دل کی گرائیوں سے مامام مجت عوض کیا۔ چو تلہ بلاۓ ہوئے مملان شے انحصوص تھم اور توجہ کے مارتھ طلب کئے گئے تھے' اس لئے ملام کے جواب سے شرف یاب ہوۓ' اور مربان آتا طابع نے اپنے محبوب امتی کو ملام کا جواب مرتب فرما کر عرب کے عرش کمل اور مجبت کے بام عوری تک بینجلوا۔

جواب سے شاہ کام وہامراہ ہونا کوئی معمولی اعزاز نہ تھا' آپ لذت جواب اور سرور باطنی سے سرشار ہوگئے' اور ان حزلوں تک جا پہنچ 'جمال تک پہلے رسائی نہ تھی۔

یماں پر شاہ غلام مرتضیٰ صاحب سے آپ کی لماقات ہوئی ' بن کے سامنے آپ لے دلی کیفیت کا اظہار کیا۔ "میرا دل جاہتا ہی کہ میس قیام کرول اور ہندوستان والیس نہ جاؤں۔
افسان کہ ذرال ایس قیام کروں ہے جس میں استقال سے کام لس کان طبعہ ج

انبول نے فرمایا ! ابحی قیام کی اجازت نہیں " مبرد احتقال سے کام لیں اور طبیعت پر جرکرکے واپس میط جائیں " مجردوبارہ طلبی ہوگ۔

وہیں آپ کی خواہش مجی پوری ہوگئ ،جو راتے مین دل کے اندر پیدا ہوئی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ بلاطلب درود نجلت کی اجازت دے دے ،چنانچہ شلد گل محمد خان نے از خود ارشاد فرایا کہ عمکن ہو تو روزانہ بزار بار' ورنہ تمن سو ساتھ بار' اگر انتا بھی نہ ہو سکے تو صرف اکتالیس

# حضرت ام احد منابطوی مِن النظير

شمر عشق ' بریلی شریف کے کوچہ و بازار ممک رہے تھے ' اس کا ہر کوشہ دامان باغبان اور کف مملفورش بنا بواقعا متانت و سجیدگی عقیدے و شائنگل کی ساری حسین قدرس سیف اور ککش ممالئمی پورے شاب پر تھی گر احرام و محبت سے سب کی نگاییں جھی ہوئی تھیں اور پیٹائیوں ہے وہ ور قبال تھا بھ نیاز مندی کے حسن میں بجلیاں بھرویتا ہے۔

کلّہ سودآگراں خصوصی طور پر مسرت کے اجالوں میں ڈویا ہوا اور جذب ویقین کی خوشیو میں بہ ہوا ہوا ہور جذب ویقین کی خوشیو میں بدا بدلا اور دیا بی زال تھی ، جاہجا آئید بھیاں اور ندرت کاریاں تھیں جو حسن ذوق کے ساتھ حسن عقیدت کی غماز اور دل کی گرائیوں میں بی بوئی محبت کی عکاس وائین تھیں۔

جب نفمہ ورودوسلام کے جلوش ایک حاتی صاحب اپنے احباب وعشال کے جوم میں نمودار ہوئے تو پہ چلا ہر سب تیاریاں ان کے استقبال کے لئے تھیں۔

حاتی صاحب کی آمد کی اطلاع پاکر آسان علم و محست کے نیر آبال ونیائے عشق و مجت کے سلار اعظم ، شیدائے باموس نبوت ، کافظ وین مبین ، مجدو برحق ، امام البلنت و جماعت ، قائد است اجابت معرت امام احمد رضا رحمت الله علیہ اپنے کاشانہ عالیہ سے نمودار ہوئے ، اور والهانہ انداز سے حاتی صاحب کی طرف برھ ، جیسے کوئے حبیب کی فضاؤں کی میر کرکے آنے والے اس محبوب ووست میں جذب ہو جانا چاہیے ہول۔

"کیا گنید خطرا پر بھی خاضری دی ؟"

آپ کے ہونٹوں پر سب سے پہلا سوال مچلا چیے اس سوال کے جواب پر ان کی عقیدت و نیازمندی کا دارود ار ہو، اور اس دربار کی حاضری ہی کو ایمان و نقین کی کسوئی اور شرف و تبول کی علامت سمجھتے ہوں کیونکہ ای بارگاہ سے متامک و ارکان کج کی فضیلت سے

انكيز موائي عنرفشال موكئي-

نام مینہ لے دوا چلنے کی حمیم خلد موزش غم کو ہم نے بھی کیوں ہوا بنائی کیوں جب مبا آتی ہے مینہ سے اوم کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں بکر پھول جانبہ سے فکل کر باحرار ٹر دکٹیں کی شاکرتے ہیں

۱۳۲۳ مد میں اپنے بھائی صاحب کو الوداع کئے کیلئے جمانی تک آۓ کچ و زیارت کے لئے ان کے معراہ جانے کا کوئی پردگرام نمیں تھا مگر روانہ کرتے وقت دل بے قرار کے صرو دنیا کے سارے بندهن ٹوٹ گئے۔

> (الف)وائے محرومی قست کہ میں پھراپ کے برس رہ گیا ہمراہ زوار میشہ ہو کر

(پ) کے رضا سب چلے برینے کو چمی نہ بلان ارے خدا نہ کے

(ج) كم الله ولوله ياد مشيئان عرب

پُعر تمنيا وامن ول سوئ مايان عرب

(د) صرت میں خاک ہوئی طیبہ کی اے رضا

ٹیکا جو چھٹم مرے دہ خون عاب 100 چنانچ ویں سے دل کے بھورہ پر بھائی صاحب کے ساتھ جلنے کا ارادہ کر لیا محر مجر

والدہ صاحبہ کا خیال آیا' جن کی اجازت و رضائندی کے بغیر آپ کوئی کام فیس فرمایا کرئے تے اس لئے دل عملیں کو سمجھاتے ہوئے واپس ہوئے اور برلی شریف آگروالدہ محترمہ سے

سے اس سے دل سیس او مجلے ہوئے واپس ہوئے وار بری حریب اور جری است اجازت کے کر فورا" جائی صاحب کے پاس پنچے خوش قسمتی سے اس وقت تک جماز رواند نہ ہوا تھا گویا اس مردورویش' عاش رسول اور خداست می کا محظم تھا۔ رکن شای ہے مئی وحشت شام خربت اب خربت ابت اب خربت ابت خربت ابت خربت ابت خربت ابت ابت خربت ابت ابت خربت ابت ابت ابت خربت ابت ابت ابت خربت ابت خربت ابت ابت خربت ابت ابت خربت ابت خربت ابت ابت خربت ابت ابت خربت ابت ابت خربت ابت

بھنی سانی صح بی فسٹرک جگر کلیاں کھلیں دوں کی ہوا یہ کدھری ہے؟
معراج کا ساں ہے ہماں بہنچ ذائد کری سے او چی کری اس پاک در کی ہ
باں باں رہ مدید ہے، خاص ذرائو جاگ۔ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سرک ہے
مزعشق اپنی تماحتر رعنائیوں اور قلب و نظر کی زیبائیوں کے ساتھ جاری دائیں
فرش بنتی کی اس معراج کا نشور سے کی اظامہ محرائیوں بی نور مسرت کے فوالے اور اللہ
فرائی کے مرحق جوں کے عرصق جنوں ساملی کی بے فودی شھور کی اس فرائی ساملہ
نی خاب جس تھی کہ یہ دہ کوئے عبیب ہے جملی قدرت ہو تو سرکے بل جانائیں سعاد
بر خاب جس تھی کہ یہ دہ کوئے عبیب ہے جملی قدرت ہو تو سرکے بل جانائیں سعاد
بر خاب جس تھی کہ یہ دہ کوئے عبیب ہے جملی قدرت ہو تو سرکے بل جانائیں سعاد

ائی خامیوں کے احماس کے بلوجود یمان سے راہ فرار افقیار کرنے یا حمریز پا ہولے کرتی جذبہ اور خیال نمیں تھا کیونکہ جانتے تھے، بے کسوں اور بے ہنروں کو میس فیکم جنٹی جاتی ہے اور کہ گاروں کو والمان کرم تلے چیا الیاجاتا ہے۔ میں دبائے حاضر ہوئے تھے کہ جان تمنا افئی کرم محتر فیاض شان کے باعث آنے والے غریب الدیار کو طلعت نور کے جلوہ بے تجاب سے ضرور سرفراز فرائمیں گے اور اس طرح نوازیں گے کہ دل و نگاہ حن و نور کی جلوہ گاہ بن جائمیں گے۔

اس لئے جب کوچہ جال میں بھتے تو طوف کوئے یار کے سوا سب کھ بھول گئے اور شوق وصل میں سک ور حضور کے چکر لگانے گئے باکہ بندہ نواز کی نگاہ اٹھے اور ابدی سعادتوں کے ور مفترح ہو جائین ' اور نورانی جلووں کے جلو میں ' حس کی خوشہووں میں لیے ہوئے خفات اٹھنے لکیس۔

> پھر کے گلی گلی بیاد ٹھوکریں سب کی کھاۓ کیول دل کو جو حش دے فدا تیری گلی سے جاۓ کیول دکھ کے حضرت فنی گیل پڑے نقیر مجی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جاۓ کیول میک در صنور سے ہم کو خدا نہ مجر دے جاتا ہے مر کو جا چچے' دل کو قرار آۓ کیول

ول کی مرائیوں میں ہی ہوئی اس آرزہ اور طلب صادق کی شدت کا بہ عالم تھا کہ اس کے سات باغ ہوئی ہیں اس کے سات باغ ہوئی دل آور و دکش نعتوں کو شرف تجول بخشے اور ان کے حق میں زیارت رسول کریم طابع کی ووات لازوال سے دستہوار ہوئے کے لئے مجی تیار نسیں تھے بعل یار کے مقابلہ میں جتی نعتوں کے شرف ریزوں کو تنقیر بجھتے تھے چنانچہ افسیں برگ و برک باتمام خواش قرار وے کران سے دسکھ ہوئے کا اعلان کرویا۔

جنت نہ ویں نہ ویں تیری رویت ہو نجر سے اس گل کے 'گے کس کو ہوس برگ و بر ک ہے اس کئے بارگاہ خداوندی میں بصد الحاج ورازی' اور بنزار خلوص و نیاز التجا ک۔ 3 سوئے فالد زار پھرتے ہیں تیرے دن اے ہمار پھرتے ہیں جو تیرے دن اے ہمار پھرتے ہیں جو تیرے در بدر ہوئی خوار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آکھوں میں دشت طیبہ کے فار پھرتے ہیں اس گلی کا گداہوں میں جس میں ہانگتے بابدار پھرتے ہیں کہی کیوں ہوتھے تیری بات رضا

وی یوں پہت سرار پارتے ہیں

مشق كى اس فقوى شوق ديدى اس شدت و ب آبى اور انداز طلب بر مجوب عليه السلوة والسلام كو بحى رحم با پيار آبيا ور مراد مفتوح ہوكيا جس كے لئے آبك عاش صادق لے اپنا دل كھول كر ركھ ديا تھا، جلووں كى قدى بارات ميں وہ حسن نمودار ہوا، جمكى ديد كے لئے آلاو مند لئے الى سعادت و اسحاب نظر كا احتجاب كيا جاتا ہے اور الل دل جس كے لئے آلرو مند

رہے اور ایک جھک کے لئے التجائی کرتے رہے ہیں جس کا ایک جلوہ دولت کو نین سے بڑھ کر اور الل عشق کے نزدیک مین ایمان اور روح سعادت ویقین ہے۔

بداری کے عالم میں زیارت ہوئی اور آپ متعمد زیست کو انگا قریب پاکر فرحت و میں شد

مرت سے جموم اٹھے۔

ان کی ممک نے ول کے شیخ کھلا دیتے ہیں جس راہ چل دیتے ہیں گوچ بہادیتے ہیں جب آئی ہیں جوش رحمت پہ اکل آکسیں جلتہ بجا دیتے ہیں ' روتے ہما دیتے ہیں ان کے نار کوئی کیے بی رنج میں ہو جب یاد آگتے ہیں' سب غم محلا دیتے ہیں کا اندازہ اس بلت سے لگانا جا سکتا ہے ، کہ شمر ولبر کا ذکر آتے می آگئ آنکسیں بھیگ جاتی خیس اور ول پہلو میں مجلئے لگا تھا، وہاں کے باشندوں کو دکھ لیتے تو فدا ہو جاتے ، اتنی خدمت کرتے کہ عام آدی اس کا تصور مجلی نہیں کر سکتک

أكر كمى عربي كو تكليف بهني جاتى تو آپ كا ول ميت جالد

پد چا سر زمین تجاز میں قبل تھیل کیا ہے اور عرب کے باشدے خت کرب میں جلا میں شاید قدرت اہل ول اور اہل ورد و عشق کا احقان لینے یا فیرول پر ان کے مقام و مرتبہ کی عظمت واضح کرنے ہی کے لئے ایسے حالات پیدا کرتی ہے۔

چنانچ توقع اور وستورکی مطابق حصرت سید بزدگ رحت الله علیہ بے قرار ہو گئے مجر و قرار ان گیا اہل عرب کی تکلیف کے تصور نے بے چین کر دیا اس وقت ایک الکھ روپ کا انتظام کیا اور جاز مقدس مجمولیا اس وقت سکون نصیب ہوا جب مجبوب کے شمر کے باشدوں نے سکھ کا سائس لیا اور وہال کی مقدس قضائوں سے تھا کے آثار دور ہوئے۔ یہ عشق مجمم کیکر الفت و رصت اپنے مجبوب رسول کریم طابعا کے گئید محمراً ک

زیارت اور قلب حزیس کی تسکین کے لئے عاذم سٹر تجاز ہوئے۔ جس فرزانہ رپوائے کا بے قرار ول محبیب کی یاد جس ہروقت نزیبارہتا تھا کوچہ حبیب مدینے میں سر کریں میں اور کی ہیں زاز کا کیا عالم مدم کا اس کا آسانی سے اندازہ لگا جاسکا

س بنج كراس ك سوز و ساز اور مجرو فياز كاكيا عالم جو كا اس كا آسانى سے اندازه لكا جاسكا ب-

ابل نظراس سلسله كاأيك چيم ويد واقعه بيان كرت جي-

باب السلام ك زويك أيك هخص فى مديد طيب كے كت كو لا ملى ماروى المحى اس زور سے كى كمد وہ غريب چلا الحا اور درد سے بلبلا آ ہوا أيك طرف بھاك ميا افقاق آپ او هر سے تشريف كے آئے كتے كى بر كيفت دكھ كر آبديدہ ہو كے بب سارا حل معلوم ہوا تو يارائے منبط ند رہا افتكيار آ كھول كے ساتھ اس كالم كو ديكھا جس كے ہاتھ محبوب كى كى كے مسكين كتے ہر المحے تھے بحت برہم اور الشروہ خاطر ہوئے اور فريكا:



جمعت المبارک کا ون قلد شمر کے تخلف کلوں اور نواتی بستیوں سے لوگ پردانوں کی طرح حضرت بھنے الدیث صاحب کی اقدا میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے اور آپ کے ایمان افروز بیان سے قلب و روح کو گرمانے کی خاطر سنی رضوی جائح مجد کی طرف الذے چلے آرہ بھے ، نمازیوں کی آمد کا سلسلہ آخر تک جاری رہتا تھا وسیع و حریش رقب کے بلوجود رضوی مجید ، آنے والوں کے لئے ناکلی ہوجاتی تھی ، چنانچہ بعد میں مہنچ والوں کو بازار اور وکانوں کی چھتوں پر بیٹھنا پڑ ؟ ہر جمد سے جیرت افرا اور ایمان افروز مناظر ویکھنے میں آتے ، اور لوگ نماز سے فارغ ہو کر اٹھ اٹھ کے انسانوں کے اس سمندر سے محفوظ ہوتے ، اور اس مشاہدے سے طبیعت میں جیب شم کا اسلای دلولہ اور جوش و جذبہ محسوس کرتے۔ اور اس مشاہدے سے طبیعت میں جیب شم کا اسلای دلولہ اور جوش و جذبہ محس کرتے۔

ہر جمعت المبارک کے بیر پر جلال اور شوکت آفرین اجتماعت اور حضرت شخ المحدیث صاحب کے والد الکیلی قوت و جبوت کے المحدیث صاحب کے دولا الکیلی قوت اور دیلی حمیت حاصل کرنے کا موثر ترین ذریعہ تنے " آنے والے نہ صرف عظیم اجتماع سے متاثر و مرعوب ہوتے بلکہ ولی کال کے بیان و خطاب سے محسرے اور انقلابی اثر است مجمی تجول کرتے۔

حضرت شخ الحديث كي تشريف آورى سے پہلے جاسد رضويد مظراسلام فيمل آباد ك طلباء مائيك پر قابض رج تھے وہ بارى بارى تقرير كرتے اور ہزاروں كے ابتماع سے بوش بيان و انداز خطاب كى داو وصول كرتے اكى بير تقريري بولنے كا ذھنك سيجنے اور فن خطابت ميں كمال حاصل كرتے كى خاطر بوتى تھيں "بيان و خطابت كا فن سيجنے كے لحاظ سے بيہ جگہ ايك معمل اور كامياب كارخانہ تھى و كيمنے ميں آيا ، جس طاب عالم نے يمال بے جميم اور باك ندير لئے كى استعداد بهم پنجائى وہ كى جگہ بھى ناكام ند رہا بلكد عظيم اجتماعت ميں بمى اور دیکھنے والوں کو بے خود باوی اور محور کر لیل تھی-

صورت طل الی تھی کہ وجہ معلوم کرنے کے لئے نہ صرف آکی طرف دیکھنا ہوا ا بلکہ آکھوں میں آکسیں ڈال کریات کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی اف خدایا میں لرد گیا ا بے قرار و معظرب نگایں اپنے مرخ ڈورول اور تمام گرائیوں سمیت میرے سینے میں اتر گئیں ' خبانے کیا بلت تھی' میں مجموت ہوگیا اور پکھ بھی مجھ نہ سکا۔

آپ نے میرے چرے بر نکابیں گاڑ کر فرلما:

"تهيس معلوم ب جم فريضة في اوا كريَّ بين ' اب مارى ذم وه فرض باتى نیں اس وفعہ تو صرف وربار رسالت کی حاضری اور گنبد خضرا کی زیارت پاک کی نیت سے جا رہے ہیں' اس مقدس حاضری کے صدقے میں ارکان جج اور دیگر عبادات کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی اس لئے بد اعلان کو کہ ہم حضور نبی کریم رؤف و رحیم پیکر نور و رجت أجدار عرب و مجم محبوب رب العالمين وليدًا كدوباركي حاضري كلف جارب إل-" میری سمجه میں کچھ نہ آیا' اس وقت نتھا سا ذہن' اور محدود شعور' اس ارشاد کی بر وقت كوئي الجبيد ندكر سكالور ندكوئي محمت سجه مين آئي أكرچه آكي نوراني و روحاني محبت شب و روز کی رفاقت کیل نگاہ اور عمومی و خصوصی اجماعات میں آیکے ارشادات نے سے شور بخش ريا بوا تفاكه عشق رسالت اور اس من كلي فائيت على معاوت و نجلت اور قرب و حضور کی ضامن ہے اور حریم اقدی تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے ، محراس عشق کے آداب اور نازک تفاضوں سے آگئی نہ تھی اس لئے حفرت کے ارشاد کی عمت مجھنے سے قامر رہا مگر آج سب کچھ عیاں ہے اور حصرت کے جذب عشق کی سلامت روی اور بلندی کو ملام کرنے کو جی جابتا ہے۔

یماں یہ بتارینا ب جانس کہ ۱۹۳۵ء کے قریق زائے میں حضرت شخ الدیث کو کمی نتاف پر نمایاں برتر عاصل ہوئی تھی۔ آپ نے علی میدان میں اے ایبا چھاڑا کہ اشخے کے قاتل نہ رہا' آپ کی اس فتح مندی بر آپ کی مرشد برحن' استاد جلیل حضرت علد رضا قدس سرہ حضرت من الديم اس عالم كيف و مرور بن الني مجوب ك قدمول بن جم كرين من الله على الدوقت زيان قال وي الدوق الدوق

جے مین الیقین کتے ہیں۔ آپ شاد و بامراد وطن واپس لوا۔

| بخاری شریف '۵۳۱              | (11)     | یخاری شریف '۲۔ ۹۹۴           | (A)     |
|------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| مَارِخُ ابِن الحُرِ ° 14−119 | (14)     | بخاری شریف '۲۔ ۹۵۳           | (4)     |
| بخا ری شریف                  | ( T A )  | بخاری شریف '۲۔۹۵۴            | (1-)    |
| 010-0-1                      |          | '                            | (11)    |
| 484-r'                       | (F4)     | 90"                          | (17)    |
| البداي والنهاب '             | (**)     | 401                          | (12")   |
| r=A-0                        |          | · 14+41*                     | (15")   |
| یخاری شریف ۲ - ۹۳۸           | (21)     | rar_I*                       | (10)    |
| A#4-F                        | ( r r )  | 041_r'                       | (11)    |
| AF4-r                        | (22)     | 404-14                       | (14)    |
| A " 1 - 1 - 1 - 1 - 1        | ("")     | oro_r'                       | (IA)    |
| البدايه والثمايه '           | ( * 0 )  | ##4u1fu                      |         |
| 771-0                        |          | ا بن سعد ' ۸ - ۲۵            |         |
| بخاری شریف ۲-۹۳۹             | (٣1)     | وفاء الوفاء ' ٣٣٢            | (91)    |
| 484-r'                       | ( r 🗸 )  | قرآن مجد-الزاب               | (F*)    |
| البداية والثماية '           | ( m A )  | بخاری شریف ۴۲۴               | (*1)    |
| rr2_0                        |          | "A4"                         | ("")    |
| یخاری شریف '۱۔ ۹۵            | (24)     | اصول كافئ باب العالم         | ( " " ) |
| البداي والنماي               | ( f* * ) | والمتطم من لا يحفره الفقيه ' |         |
| rrr_0                        |          | rr4_r                        |         |
| ا بن مشام '۳- ۳۳۰.           | (1"1)    | بخاری شریف '۱-۴۵۱            | ("")    |
| البداية والثماية '           | (FT)     | بيرت ابن مثام -              | (10)    |
| rrr_a                        |          | ****                         |         |
| ۱۰ بن مشام ۴۰ - ۳۳۰          | ("")     | - البداية والثمانيه '        |         |
| بخاری شریف ' ۵۱۴             | ( ,, ),  | ****                         |         |
| یخا ری شریف '                | ( 6 0 )  | _ جحت الله على الحالمين      |         |
| 179_44                       |          | 4.0                          | •       |

| ,                                    |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ar. a.1_1                            | (١٧) الانتياب ٢٠- ١٨                              |
| ا) کشف الخمه 'ا - ۱۵۴                | (١٤) البداية والتمامة ' (٢                        |
| ۱۱) (۱۱                              | ") rra_o                                          |
| ۱۱) جلاء العيون ۱۵۵٬                 | (١٨) نتج البلانمه ٢٠ ٣٠ - ١٩٩                     |
| ۱۵) مخاری شریف <sup>۴</sup> ۵۲۲      | (14)                                              |
| ١١) حق اليقين . لما يا قر مجلس '     | (۲۰) قرآن مجيد '                                  |
| rri                                  | (۲۱) بخاری شریف ۲۰ ۱۰۵۸                           |
| ۱۷) خاری شریف ۱۲۹                    | (۲۴) البداية والنهايي (                           |
| "" (IA                               | · rer_e                                           |
| کش الغمر ۳۳ - ۳۳                     | (۲۳) نظاری شریف ۲-۲۳۱                             |
| 19) كشف الخمر "٢٠"                   |                                                   |
| ٢٠) البداية والنهاية '               | شوا مد الحق ۱۹۳۰ (                                |
| *A9_0                                | جو تفاباب                                         |
| طبقات ابن سعد ' ۸ - ۱۷               | 5 To 1                                            |
| (۲۱) شرح نیج البلا فه میسم           | (۱) ژنړی ایوابالتانې<br>۲۰                        |
| برانی ۵-4-۱۰<br>ا                    | رس جاري في الش <sup>اع ا</sup> ۲۸ - ۲۸            |
| (۲۲)                                 |                                                   |
| میمانی ۲۰۱                           |                                                   |
| (۲۳) یخاری شریف ۲۳۱-۳                | (۵) هم.ة القاري ۱۹۰–۱۲۳<br>(۲) ترخدي شریف ۲۰۷–۲۰۷ |
| (۲۴) قرآن تحيم انقال-ا               | (۲) خوان خریب است.<br>(۷) خواری شریب است.         |
| (۲۵) قرآن تکیم افعال-۳۰<br>ر         | A self                                            |
| (٤٦) قرآن عليم الحشر- 4              | (۸) البداييوالتمايي <sup>*</sup><br>۱۰-۱۵         |
| 44-r')                               | (4) الكال اين اثم ۲۲۰                             |
| (۲۸) خاری شریف'                      | (۱۰) البدائية والثمانية <sup>*</sup>              |
| """4="A4                             | ## / JE/2/ (10)                                   |
| (۲۹) خلاری شریف <sup>۱</sup> ۲۹ (۲۹) | ۱۱۱) بخاری شریف '<br>۱۱۱)                         |
| (٣٠٠) وصول كافي . ياب العالم         |                                                   |

| rna'                                                    | (۲۲) الكائل إين الحر"٢-٣٢٣      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| rar'                                                    | rr-r' (YZ)                      |
| FAY                                                     | (۲۸) ترزی ایواب الناتب .        |
| r4r'                                                    | (۲۹) این اثیر ۳۲۵–۳۲۵           |
| (۱۴) کرندي شريف ۱۵۹ ا                                   |                                 |
| Ir. (10)                                                |                                 |
| (۱۶) خلاری شریف ۱-۳۳۸                                   |                                 |
| 'ri+-r'627 (19812)                                      | - (=//                          |
| مناقب عمر                                               | FrF' (4F)                       |
| رات می می از ۱۰ مریف ۱ – ۲۱۵<br>(۴۰) نظاری شریف ۱ – ۲۱۵ | (۲۵٪) بخاری شریف '۱-۱۸۲         |
|                                                         | (۵۵) گفیر کیر المام رازی'       |
|                                                         | 6-617                           |
| (rr=rr)                                                 | يانجوان باب                     |
| یخاری <b>شریف <sup>۱</sup>۲-</b> ۷۷۵                    | (۱) المتقد القريد " ٢٢٩ - ٢٢٩   |
| 044-r* (rr)                                             | 11m²==== (r)                    |
| 4F4-F' (FA)                                             | (۳) الفاروق عمر . حنين حيكل °   |
| (۲۲) طبقات این سعد ۲۳ – ۲۳                              | 'rr                             |
| (٢٧) قروع كافي. طد تاك.                                 | ريس بي الساء                    |
| كآب الشنايا باب                                         |                                 |
| الواور                                                  | 14-I                            |
| (۲۸) کشف ایخمه '۱۵۷–۱۵۷                                 | (۵) نوح البلاال 12 م            |
| "A"""4A-1" (19)                                         | (۲) الفاروق عمر حنين حيكل *     |
| جلاء الحيون ' ۱۱۳                                       | rr                              |
| (۳۰) اصول کافی ۲۹۲                                      | (٤)     الكتاب البيان والتيحن ' |
| Market all and a second                                 | 144-1                           |
| (۳۱) کشف افغمه ۱-۲۷۳                                    | (۱۱۲۸) طبقات امتدرک             |
| خد دور سیو                                              | (۱۲) خلاری شریف ۲۰ ۸۱۹          |
| (۳۲) ع البلاغه ۱۳۶۱<br>شرح فيض الاسلام ۲۰۷              | rrr' (Ir)                       |
| 1                                                       |                                 |

| الينا ٢٦ المينا (٨-٧                          | ر حله ابن بطوطه ٬ ۳۷ (                    | (٣1)  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| q)        وانح حيات ابن سعود                  |                                           | (mr)  |
| مروا رحتی (لی اسه)                            | و فاء الوفاء '٢١٣                         | (٣٣)  |
| 10                                            | rr2'                                      | (٣٣)  |
| (۱۰) الثماب الأثب مس                          | مطالع المسرات ' ١٣٨                       | (20)  |
| (۱۱) سوانح این سعو د ۲۴                       | وفاء الوفاء ٢٣٣                           | (FY)  |
| (۱۲) - الدرزالية ۲۳۰                          | سا تواں باب                               | . ,   |
| (۱۳) الينا ۱۳                                 | شرح الزرقاني على                          |       |
| (۱۶۴) سوانح این سعو د ۴ م                     | المواهب حجہ بن حید                        | (1)   |
| (١٥) الشماب الثاتب ١٥٠                        | المواطب عمد بن مبر<br>الباتي ' ۸ - ۳۱۰    |       |
| (۱۱) خوارج قرن الآني معرا                     | البای ۲-۱۷-۱<br>الدایه والنمایه '         |       |
| 112                                           | البدائية والمتنائية<br>مسلم شريف ٣٠ - ٣٩٣ |       |
| (١٤) الثماب الأتب ١٥٥٥                        | م مربیعت ۲۰۰۲<br>۲۵۰ خالفاء ۳۵۰           | (F)   |
| (۱۸) سوانح این سعود ۲۴                        |                                           | ( F ) |
| (١٩) خوارج قرن اللي عوم                       | وقاء الجويا فراءا                         |       |
| Iry                                           | البدانية والنيابية                        |       |
| (۲۰) سوانح این سعو د ۲۴                       | {A∠_IP                                    |       |
| (۱۱) اینا-۳۳                                  | عرقالاخار ۱۲۸۰                            | ( " ) |
| (۲۲) الدررالشيه ۲۰                            | سوائح حيات سلطان عيد                      | (0)   |
| (۲۳) الثماب الماتب ۲۲                         | العزيز ابن سعود أل                        |       |
| (۲۳) - الدررالشيه ۲۰۰                         | ويوا أل سود. البيايد                      |       |
| (۲۵) اینا ۱۳۱۰<br>(۲۲) کچه عرصه قبل کتیم ثلام | سروار محمد حتى لي اے                      |       |
| (۴۷) مستجمد عرصه مجل عليم غلامٍ               | (آزز)ملبوم إعرا                           |       |
| معین الدین نے اے شائع                         | الكثرك پريس جالندهر'                      |       |
| كيا قلااب مال على مين                         | 4-ulamy                                   |       |
| ری ہے اس کے کانی کنے                          | الدر دالنيه ميداجمه زيي                   | *(Y)  |
| باكتان پنج بي جو مغت                          | و طلال ۴ ۳ م                              |       |

| اول ۳۳                      | (۷۵) اخبار ساست کانچور' و تمبر |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (۹۰) فآوی رشیدیه'قرآن       | 1900                           |
| محل ۲۳۵                     | (۷۱) نوائے وقت لا ہور۔ ۱۱ مگ   |
| (9r_9r_91)                  | . 1900                         |
| بخا ری شریف ۲ ۸ ۰ ۵         | (٤٤) نوائے وقت لاہور۔۲         |
| (۹۴) الدررالنيه'۱۵          | فرو ری ۴ ۱۹۵۷                  |
| (9۵) مسلم شریف ۲۰-۳۹۰       | (۷۸) روزنامه کومتان-۲          |
| (۹۶) نخاری شریف ۲۵          | فرو ري                         |
| (۹۷) نظاری شریف ۱۰۹-۹۰۹     | (۷۹) روزنامه جنگ کراچی '       |
| (۹۸) بخاری شریف ۱۰-۳۵۳      | ۴۹ د ممبر ۴۴ ۱۹۹               |
| (۹۹) نخاری شریف '۱-۳۷۲      | (۸۰) روزنامه کوستان - کیم      |
| (۱۰۰) تخاری شریف '۱-۲۲      | فروری ۱۹۵۷                     |
| (۱۰۱) نخاری شریف '۱ ـ ۵ ۰ ۹ | (۸۱) هنت روزه کیل و نمار ۷     |
| (۱۰۲) نظاری شریف ۱-۹-۵      | جو لا ئي ٤ ١٩٥٠                |
| (۱۰۳) یخاری شریف ۱-۲۵       | (۸۲) روزنامه کوستان ۲۰.        |
| (۱۰۴۳) مخاری شریف '۱۰۴۰     | 1907.7                         |
| . (۱۰۵) خاری شریف '۱-۳۲۳    | نو) ئے وقت ' ۲ مئی ۱۹۵۸        |
| (۱۰۷) خاری شریف '۱-۲۲۳      | (۸۳) کو ستان ۴ . اکثو پر ۱۹۵۹  |
| (۱۰۷) تفاری شریف '۱-۱۳۱     | (۸۴) کو مستان ' کیم فروری      |
| (۱۰۸) مخاری شریف ۲۰ ۱۱۸۲    | 1404                           |
| (۱۰۹) خاری څريف '۱-۹۰۵      | (41-40)                        |
| (۱۱۰) نفاری څريف ۲- ۲۵۷     | کو مستان ' کے فرور ی           |
| (۱۱۱) نخاری شریف '۱-۵۱۰     | 1904                           |
| (۱۱۲) ، ابوداود شریف '      | (۸۷) خوارج قرن الَّاني مُرَّ   |
| (۱۱۳) خاری شریف ۲۷۴         | 11" 4                          |
| (۱۱۴) مخاری څريف ۱۰۰        | (۸۸) الدررائشيه ۳۲             |
| HAT', # 2 C / C (HA)        | رمين باف أنافك ك               |

ژڼړی ۳۸۱ (41) 0 F Z ملكوت "كآب الجماد" (41) یخاری شریف ۴ ۵۵۹ ( [ 4 ] بخاری شریف ۲۰۳۰ (0-) ملکوت ۲۰ بخاری شریف مین (4F) (01) بځاري شريف ۱۵۹۰ (40) شفاء القام ' 9 ک (or) مسلم شریف ' (40) فیعلہ ہفت مسئلہ ۲۲۴ (0F) شفاء القام ' ١٠٥ (41) القرآن الكريم ٢٠- ١١ (90) ا حياء العلوم كناب أواب القرآن الكريم ' ٩ - ٣٠ (44) (00) النز باب اول' المنحد (64) rrzir بخاری شریف ' (04) 440\_ #44 بخاری شریف ' (AA) TAY\_YIE بخاری شریف ' (04) 115-625-FIA بخاری شریف ۲۸۲ (4+) بخاری شریف ۲۳۸ (11) یخاری شریف ٬ ۲۸۵ (47) ا رشاد العاد ' (YF) باب فنل كمه ٢٢٠ بخاری شریف ۱۷۹٬ (40) یخاری شریف '۱ - ۵ (44) یناری شریف ۱۲۹۴ (44) ما شيد ملكوت ' ۲۹ (44) بخاری شریف '۹۳۹ (YA) بخاری شریف '۹۳۹ (14) بخاری شریف '

(4.)

علم داد ب ادر فکر دفن گاهیمن امتزان نه مدیث فنی گاراه میں سکھ میل نه عصرط ضر گاعلی 'ادبی ادر فنی شاه مگار

منهاج لبخاري

تصنیف محرمعراج الاسلام ایم اے شخ الحریث اسلاک ہوندرٹی لاہور کر میں مصنور ملک کو فقی ہے این ا

بخاری شریف کو نفوی و معنوی طبی و قکری فتنی و اجتمادی فی اور تاریخی اور دیگر مخلف پهنوول سے بوے حکیاند انداز پس مجھنے کے لئے ایک جائ اور مراد طبیعی

الفاظ و تراكيب كى لفظى و معنوى تشريح" تاريخى واقعات اور پهل منظر كى روشنى شر أحاف كا چهو تا اقتلائي انداز
 بركن" مسليس و كنشين اور روال دوال اسلوب تحرير
 منشق و محبت " دومانيت و نورانيت اور طيبت و بلاخت كا بنتاجوا فكوم

، من از وق علاء ' ومن طلباء اور روش فكر الل طم كے لئے جو بخاري شریف کا ان بازوق علاء ' ومن طلباء اور روش فكر الل طم كے لئے جو بخاري شریف

کو فی باریکیوں کے ساتھ پڑھنا اور مجھنا چاہتے ہیں پہ پہلی فرصت میں پڑھیں اور قطب و نظر کو جلا بخشیں ہیں اپنے شرکے نمی بھی اسلای کتب فاند سے طلب کریں یا ہمیں لکھیں منعاج البحاری (جلد اول) مقدمہ اور باب الوی قیت 200.00 روپ منعاج البحاری (جلد دوم) کتاب الانحان قیت 120.00 روپ ے بڑے حکیمانہ انداز میں وئے گئے ہیں 'جس سے مسئلہ استداد بھی آسانی ہے حل ہو جاتا ہے۔

چوتھاباب ۔ اس میں اعمال خیر' صنات اور نیکیوں کو وسلہ بنانے کا ذکرے۔

پانچوا<mark>ل باب</mark> اس میں تمرکات کی اہمیت و حرمت 'ان میں موجو د تا شیرو ہز کت او ران کو وسیلہ بنانے کی وضاحت ہے۔

چھٹا پاپ اس میں اکابرین امت کے نظریات وعقا کداور ان کے تجربات و معقا کداور ان کے تجربات و معقا کداور ان کے تجربات و معمولات و مشاہدات کابیان ہے ،جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ عمل توسل 'اولیاء کرام میں مروج رہا ہے اور فقوات کی کنجی ہے۔ سماتو ال پاپ اس میں توسل کے موضوع پر حکایات و واقعات نہ کورہیں 'جن سے عقید ہے کو جلاا ور روح کو تسکین کمتی ہے۔

130.00 روپ

#### وسوسه کیاہے ؟

- (ا) مقام وسوسه لینی "حضرت دل" کی حیرت انگیز خاصیت-
- (٢) وسوسه انداز شیطانی عناصری نورانی فرشتوں کے ساتھ زیردست جنگ۔
  - (m) شیطانی قونوں سے دل کو بچانے کی روحانی تداہیر-
- (ا) مدیث کی محرر کتاب "ملکوت شریف" کے "باب الوسوس" کی معنی فیر

اور وسوسہ کے تمام پہلوؤں پر حاوی مفصل شرح۔

0 ایک دلچپ اور جیرت انگیز تحریر-

وسوسہ کے نفیاتی مریض اے پڑھ کر اس مصیت ہے چھٹکارا
 ماصل کر بچتے ہیں۔

عشق رسول التفایق سے آباد اور منور دل رکھنے والے سعاد تمندوں کے حضور عشق و محبت سے لبریز تحفہ گنبر دستان کی ممل کاری نیارت کی شری حثیت نیارت کے آداب اعتقادی و نظریاتی مباحث اور دیگر گوناگوں مبائل و واقعات کا رکیب علمی خیال افروز اور پہلا جامع تذکرہ

## گنبد خضرا ادراس کے کمیں

جس كے مطالعہ سے قلب وروح میں محبت كاطوفان اللہ آتا ہے

ا \_ رومنه اطهر کمال تغییر جوا؟

تقیرو تولیت میں حصہ لینے والے "اولیاء و خلفاء و سلاطین" اور
 "روضہ اقد س" کے اند رید فون ہونے کا اعزاز پانے والی معزز
 شخصات کاتعارف اوران کے تاریخی کارنا ہے

۳ ۔وصال اقدس سے پانچے رو زیملے کے اہم واقعات اور عسل و تم فین کی تفصیلات

۴ ۔وصال شریف کے بعد مدینہ منور دمیں بیا ہونے والی قیامت صغری

#### مسجد نبوي

مجد اسلام میں عبادت کائی نہیں 'تعلیم و تربیت کا گوارہ بھی بے 'اس کئے حضور مراتی کی سب سے پہلے مجد نہوں کی بنیاد رکھی 'بذات خود اس کی تقیر میں حصد لیا اور بعد میں اس کی توسیع بھی فرمائی ' میں وجہ ہے کہ مجد نبوی اہل دل کا قبلہ ' مرکز نگاہ اور محبوں کی جلوہ گاہ ہے ' وہ ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے اس کی زیارت کے لئے آتے اور وحرکتے دل کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں۔

وعزائے ول کے ساتھ اس میں والی ہوئے

کرکتے ایسے لوگ ہیں جنہیں سے علم ہے کہ .....

ہے کردی
 مورکن تعیراتی مراحل ہے گزری

- کن خلفاءاورشابان وسلاطین نے اس کی تقیروتوسیع میں حصہ لیا
- اس مجر میں کیے کیے ناور روزگاروا قعات پٹی آئے
- o حضور اللغائق نے اس میں کون کون سے اہم مسائل بیان فرمائے
  - منبرشریف کب بیایا گیااوراس پر آپ نے کیا کیا خطبات دیے

اپنے محبوب نبی کی اس پیاری مسجد کے بارے میں ایسی ہی نادر ' حبرت انجیز اور حسین ترین معلومات حاصل کرنے کے لئے اہل علم حضرات خصوصا علاء اور طلباء کے لئے ایک دلچے علمی ادبی تاریخی اور ایمان افروز مجموعہ کیے علمی ادبی تاریخی اور ایمان افروز مجموعہ قیمت 100.00 روپے وقت کے تقاضوں کے مطابق

آسان علمی وادبی اور حسین پیرائے میں لکھی گئی ہماری

### درسى وفنى كتب

☆ منساج البلاغة 100 ددپ

🖈 طريق الصرف 20 سي

🖈 طريق النحو 🛚 60 روپ

🕁 مصدرنامه 25 ردے



# د روس سم الله

طلباء و خطباء او راہل ذوق کے لئے دانش افرو زمعلومات تغییری تکتے۔ و طاکف و حکایات۔ دروس و خطبات تیمت 36.00 دو پچ

معمد اسلام على حادث كان في حلى العلم وقديت كالحوادة في من بالا سائد المعالى والمائية لا اور بعد عن اس كي و ع مي قرال عدد هدت مراز کاه ادر میون کی علومات می در انتخاب かん とうどうかして とこんじい كربان كراد المالية

> (۱) يه محد كن فيرالي براهل شيخ وي ا (١) كن تلفاء أور خالك صلاحات الماسية

Edward & Lucky (m)

ESTRICTORY (F)

و الزادر الرات

عرفان العتب آن ۔ ٢٠ - كوثر الك اعوان شاؤن - الاهور